1000 151 صَّلَة والسَّلَام كَي حِوْلَى مناسكية كعالاندي وي كالتي جنامولانا وسيدن فيرافعا فبر مر ريره سارلصلاح

lade Mil الحمد لله عب العالمان والصّلوة والس محمل وآله الطيان الطاهرين احقه على حيد رعفي عنه ابن حضرت فحرا محنفيتن صدر كلمين حجة الاسلام والمين كليلة والدين تولانا العبيلي أطرصا حصيله دام طلالعالي عض ربا براج ا رك مكاصور كي مشهورول نوليس جنا م طرعات المحلم صاحب مشرراط طريساليدن لكھنور وحدر آباددكن نے انے ماہوار لالم نركور وس حفرت سيدانشي اوع كي جموئي صاجزادي جناب كيته تح حالات زندكي بطوراول الع كري سلمانون بن ميجا عظيم بيداكروبا تقاء أسكامتعد وكرمخقه والسي زانه م كي على والبنت يزشيعون كي اكم المعالم جليل ف شابع كيا الداكية فصل حواب بهار المعقوط برادر عزيزواغ ذوالففنال زبردالترف الاببرولوى سيج حدرصا حرجهم كيطرف سے مسمی برمجواب شر" شایع ہواجر نے مشررصادیے ایک ایک لفظ کی رابھر ادر کی تحقیقات اور محتمانه معلومات کا قابل قدر ذخیره دسا کرکے بورے ناول کی دھاں اواویں جس ملان کے قلو کا گہرا تف تھی طبح مندیل ہوگیا ۔ کتاب مذكور دومرتبه حيكونيا يع بوني ادرابهي اسط متسرى دفعه تحصين كاسامان بنين كا تعاكد مربيع التان صلال برى لا بادر وم كا نتقال بنوكيا-الله يناج

جا بولوی سیر پرسین صاحب ری داوی صاوینشی صل بدمولوی گورنسط او الشراصوريجره) كي منال قدر تريد سيرسكتاب جاخبار مرفراز للصويل ي وقت شایع ہوئی تھی۔ اور وہ حسب ذیل ہے۔ مورث العالم ایس خوظیم کرویند جواں مرد کرفلم سے کھول م صوبه بهار-نهيل بلكولة حقرى المناز بستى مدير رسال الشقه خلف صالح حضرت فخزائحكاء ذا مظلم برادر فدر مريراصلاح جنكي ذات ستوده صفات يكانه زمانهاور اني امثال دافران مين فود مقى حنك ليوكل مك بم دعاصحت كرتے تقے آج أن كم لئے دعامنون کی فرور جرکئی۔ آہ کہ قائب لکھوں کہ زیدہ العلما ومولا ما سیجید مروم (مربراكشم ) أن گان روز كارس تقين كاعلم دعل يك تها مروم اك وسير عليا مج ليكن كسي وقت بحي ما وجود علالت شديعلى ونديسي ضرمات غفلت برق مرجوم کی موت علمی اور مرہبی دنیا کا وہ رخنہ ہے جبی تدارک تقریباً محالات ہے مرجوم الكورك والماع التاني ها التاني فخ الحكماء دا فظلة اورعالم رباني انبے بڑے بھائي نيز دوستراعزه كود اع مفارقت ديرعالم جوائی میں رائی قلد ہوئی ہوئے ۔ خدا دندعا لم مروم کے اعزہ کو صفر عمیل کرات ویا ہے اورمروم كوع بال رحمت فرما ، ببت سى فريال عين مرف دالي -ونين كرام س اس جليل القد عالم ك لي حيك ببت س احما نات قوم ير این دعاے مغفرت ریاسی انازبری کا امیدوار ہوں۔ نتر یک غراحتر جام حسین رصنوی عشروی (مولوی فیاصل دِمنتی فیاصل) از موضع عیر فرد والخانية حسن بوره ضلع سارن ومنقول از انجار سرفراز لكصنوره ارسيع التاني ای طرح ملکے و وستے اخیاروں اور ما ہوار اول میں بھی مروم کی جروفاہ بہت دنار عبارتوں میں لے کیگئ اور مومنین کے علم دوست طبقہ نے اس فتریر بورا ماتم کیا۔ رحمة الدتعاكے واعلے ورجابة بحق محسفر وآلالطابرين-

اجنا مغطم كاسم كراي مكينة مشهور يحب كوجف لوك علطي سيسك على البرست بين عراى لغت كي شهوركا في بين بين من منايد وخرين بن على نعالى عنهم يعنى مكنية ومفرت الم حمين كى بينى تحين وصراح مطبوع لكنوالا ا درنتی الاب یل ب سلین که جهنیک دختر حسین بن علی منی الله عنم الله یعنی جبئین کے وزن برشکینی ان صاجزاری کا نام تھا جوجفرت ا ام حسین کی بی تقين رمطبوعه لا بمورعلدم محص) اورقاموس مين م مجهينه بنت لحسين ال ين على العنى سكينه بروندن جبينه حفرت المحين كي بلي كفيس رقا موس مطبوع الوا بيئي مصله) اوراسلاي صنة ول كوجن را ولوكن بيان كياب ياأن صريتون بي جن لوگوں کاذ کرایا ہے اُن کے ناموں کے اواب کی تحقیق میں علامہ یتے تجرطام کی ایاب 6 قرقامغی ہے جس ان لوگوں کے نام کے فتہ کسرہ منم کا تیا آسانی سے جاتا ے - اس كاب من جى سے سكينك منى الله عنها بنت الحسين بن على يبين وكاف دون مصغمالين سكينه وخرا ما حين كانام سين - كاف ادرنون كما تق ہے تصغیرے وزن پر (کتاب منی برمانیہ تقریب التہذیب مطبوع د بلی صافع)۔ یوز لفظ سكينه كي عِنْ تقى مراكثرت بول من سهكه يراكانام نبيل بلكرنقب تقاينا إ ويى الوالفرج اصفها في حبكي كمّابِ اغاني كى غلط روايت برمسط عالحليم صاحب ترد نے اپنے فتنہ کی عظیم التان عارت کھڑی کی ہے۔ اپنی اسی ت آغانی میں معقق ہیں واسم سكينه اميمه وقيل امينه وقيل اميه - وسكينه لقب لقبت به لين جا سكينه كااصليام اميمه تحا- اوربعض لوكون امينه - اوربعض لوكون ت اميام بايا بي ر الكينه تويدا كالقب تقاص وك يوك يوكا يوكان على مطبوع مصر والمان مطبوع مصر والمان مطبوع مصر والمان مع المعتمين - عن ابن الكلي عن ابيد قال قال الله بن الحسن

3

15

اسم سكينة سبت الحسين - فقلت له سكينة - فقال لا- اسمها آمنه بنی ابن الکبی نے اپنے بات روایت کی ہے کا س کہا مجھ سے صرت امام من ع كے يد تے جنا ب عبدالدن يوجها كرجانت ہوجنا كينه كا اصلى نام كيا تھا؟ يرك كها با ب جانتا بول كينه بي الم تقالوكها نهيل بكان كانا مآمنه تقاد اغاني جلديما ملا) اگرعنورکیاجائے اور سم الضاف کام لیں توجنا کینہ کے نام ہی کے متعلق ان اخلافات سے ان مام تصول کی حقیقت واضح ہوجا سکتی ہے جو شررصاح غاینے نا ول میں گڑ حکومسلمانوں کواذبت بیونجائی ہے۔ کیا وہ حوزت سکینے جن کے التي من متررصاحي لكهام الفيس رأب كيفن سي جناب الينه بيدا بويك. وارسا- ماك امن ہونے كے ساتھ نهايت ہى تيك اون تقيس اوراليي طبع رسا اور ابن خلاداد رکھتی تقیں کہ مرحبت اور ہرسیسائٹی میں آئی بدلہ بنی اور مراق سخی اور تفا يجناب كينه عريس جنا في طمر منت حسين سي حيولي تحيي اورضان اليهاحسن في مال دیا تھاکہ نوجوانان قریش میں سے کوئی نہ تھاجے ولمیں آئے شوہر ہونیکی آرزونہ ر جب عدين كيانام عرب كى بالذاق سوساليليون من حيكائ أسوقت أخاندان بن كى ايك واحرانت عظيم اورنتا ليسته خاتون بى نهيس نظراً في بيس بكه بدارسيخ وقطيفه ارنیشن کی موجداور لمیڈر ملونے کے علاوہ بہت بڑی اور اس اید کی شاعرة ابت ہو اللكه ومشهورشعرا عوبجن كاشتل حتك عن نظركونهيس نصيب بوا- اليابي لطري لاعراكا فيعلد كانے كے لئے آ بى خدمت مي اضربوتے تھے اور اپنے كلام كو آپ كے الن بیش کرتے تھے"۔ (دلکدار یا جلدس)جس سے صاوت معلوم ہوتا ہے کہ مام و برجناب كينه كى دهوم تقى برتعليم افته شخص آئے حالات واقت تھا برلظراي ذاق ر محضودالا بي على اورا دبي قالميت كومانتا تقا - اور آب كل الم علم كى مرجع ادجيع باكمال شعراء كي حكم تص - سرمحلس من كي ذكر خير بوتا - سرجيع من آياد الجابن \_ توكيابهي جناب كينه ايسي مكنام بوستى بين جنك نام يك كي وكون كوجرز مو ؟

المستبرميدها

يى كيندايسي نظرانداز ہوئى ہيں جنكے بائريں لوگوں كواس ات كالح خيال نامولال م این و بهی کمینه کیا ایسی گوشه نشین موکتی بین جنگے ستاق لوگوں کویہ تک موا مورسكية نكانام تقايالقب - اوراكرلفت تقالونام كياتها - استريا آمنه يا اميماارا يمي كينه كيا اليهي يرده نشين بولتي بين جن سے الكي زندگي بھركسي كويے جي يو تھے كي بمت ا بوى كرايك نام أب كومعلوم بي كركيار كها گيا تها ؟ يبي سكينكيا السي تي يي رمكي ركانكانام دريافت كريين اور تحقيق كرك اختلافات كوفع كردين كاخيال كسي فض كوبعي نهين بوا ويمي كيدكيا ايسي فيهوال كال بيونتي بين جن كے نام لکے اس الله الحقیق سینداور او گوں کے ذاتی حالات جانے ہیں جدو جہد کرنے والے راویان اطاديث وتا يخ دسيراس درج بي خررسية ؟ عقل المروكسي طرح بنيل كني كروونون كلينه الميتون ما دولون مضادحالات الله بينے ہوں۔ اور اگرا کے ہی کینے تقیں تو دونوں حالات رکفیں کے بنیں ہوع ا بلداكمتهم كم مالات مي ادردوسرى قري باطل بونع - غرض بقيناً اننا يوسكا إ ا فان كى يردات غلط ب كجناب كينه كے حالات كاجاننا كا أن كا نام كاتوروں كومعلوم نبين عما باشر رصاحيك بيان كرده واقعات غلطا ورخلات عقل بس اورأن با لوگوں نے اختراع کئے بیں جفاندان رمول کو دلیل اور رمواکر ناجا ہتے ہیں۔ آن مے بارے میں جواخلافات ہیں ان سے اس کا فیصلہ بھی ہوجانا ہے کہ آیا ا مصعب بن زبر دعزہ كسات كاح ك دا تعات يج بين ياغلط-اس كراراكا و كلح مصعب عيره كے ساتھ ہونا اور آس علم طور پربوگوں سے ملتی رہتیں اورا كيفام ا دوسرمقام برسفركريس جياك شرصاحب خ مكها بع توجن مقام ك وولال آب كے آنے جانے كي جربوتى وه صرور آب كے حالات كور مافت بلكر ميتن كرنے ك آب كون يس-كهال كيد بن والى بين - كفط ندان سي بي اوزام كيا ب كراس طح ال اسم كراى كا اختلاف مط جا آاوراب اس درج مكنام رزاب بويس-

عفن كالمسكل المن اعالى كى اكد اور روايت اي إلى بي ب حس زمر ف جناب كينه كمتعاق شررصاحب كيبيان كرده اتها مات كي تقيق ت اسان ہوجاتی ہے بلکوفلسفہ ایج کا ایمضروری سکامل ہوجا تا ہے کہ لوگوں حالا ی کی تھین کرنے میں س جاعتہ کی بات مانی جاسے کی قسم کے لوگوں کا کلام تنام کیا جائے گا ی کن داویوں کے قول کو آجے دینی ہو کی اورکس طرح کے توگوں کے بیانات نظرانداز کے الما المائي كے - يمي الوالفرج اصفهاني ابني اسي كتاب ميں لكھتے ہيں ورد وي ان رحلا لا عبدالله بن الحسن عن اسم سكينه فقال امنيه - فقال أن ابن الكلبي لقول المية - فقال سل ابن الكلي عن المه وسلن عن الما ين الم روايت من يلا كالتخص في حضرت المص علي السلام كي صاجزاد جناحين متنى كي فرز زهنا عبدا ع ي رودباب بين كے بھالجے تھے ،حضرت سكينكانام دريافت كيالو آپ نے فراياك ا ان كانام امينه عما - اس يراس عض في كماكلابن الكلي و كيتم بين كران كانام اميمه عما ں اسرخاب عبدالمدیے کہاکابن الکلی سے انکی ماں بہوں کے حالات پر جھولمہ جارتی ان بنوں کے حالات ہم لوگوں سے دریافت کرو (اغانی طبرہم املالا) جس سے جناب البدالد كالشاره أس الماصول كيطون تحاجوى وباطل روامات كي تميز كرفي بم تهور الما عُلُ لُبَيْتِ أَدْر عَابِما فَالْبَيْتِ لِعِنْ سَى كُم كَ حَالَت كُواْس كُم وألے بى بہتر العانية بين دوسرلوكون كواس علم نهين بوسكتاب ك الم الم الم العمار مولوى شبلى صاحب بهى اسل مول كوتسلم كياب - اي ماركت بي الم (ابوصيفه) صاحب أن (الم محد باقر علي الملام ) ك فرزند رشيد صارق الله المرام ك فيض حبت بهي بهت بجوفائده الطاياح سكاذ كرعموماً تاريخ ن مين باياجاً أسم النتيدي اس الكاركياب اور الكي وجدينال كي بيكام الوصيفة صرت جوما

بيجناب عبدالدحفرت المحسن كصاجزاد حسنتني كوزنداورجنا إلمصين ك برى ماجزادى فاطمة كے بياج تھے۔اسوم سے الكوجاب كينے كے ام اورمالات كى جواطلاع بوكتى ہے وہ دوسروں كونبيں ہوكتى -جناب عبدالدكاس سائ مور بهوا كنجناب كمينته كي زند كلي حدورجه كمنامي \_گوشدنشيني و منياسي على رئيات درم يروي بسر بهوئي اورايكي كوني بات بحي كفرسے بابر بنين كلى - ورز جناب عيدالد اسلطمنيان بنين فرمات كرميرى مان بهنول كح حالات مجه سے يو جھو - غرض جب جار كين روسر لوكوں سے ملتى رہيں ۔ لوكوں كى ليڈر بنيس يىنغوادان كے إلى منطقة اورائي اخلافات كاأن سي فيصلكراتي اورأن كحالات رمطلع بو توجنا بكينه ابني كون بات باقي ركهتين جس كوال قطاص كي قراببندن سورية كرتے واور محركس منه سے حباب عبداللہ فوز كے طور ير ما محرت كرميرى ما لهبنوں ك حالات مجھ سے يو جھو۔ دوسرے كياجانيں ؟ جناب عبدالسركے اس قول سے يہ بھی داضح ہوتا ہے كرا تغير الوالفح اصفہا ادرمطر سرر في ومناب كينه كم مقلق يدلك ديا بي كرا يك كاح جناب عبدالدين حتی کے بوصعب بن زہر سے ہوا ۔ تھرانے ارے جا نے بورعبدار جمن ناو كے بيا ارابيم نے بيام دياجس يربني استم نے برا انكاركيا عربتيانكاح زيد بن عربن عمّان سے ہوا یہ سبقطعاً خلاف واقع یا تیں ہیں اس لئے گر الل البقد بوظ مك) كے معاصراور بمسر عقر اسك او كى شاكردى كيوكرافتياركية ليكن يرابن تميم كى كستاني اور حير وحشيس ب- الم م ابو صنيف لا كويح تبداو رفقيه و ليكن فضل دكما ل ميں او نكوحضرت جيفر صادق سے كيالنبت ۽ حديث ونقر للرتمام ذبرى علوم المبيث كے گوسے بكلے وصاحب البيت اورى بما فيما (گر كے حالات كا على زياره تركم والونكوسي سولائي) (سيرة النعان صفحه ۵٧

فادى بوجانيك بعدا في سوم ك كركى بوجاتى ي - ارجناك ينه كى يرف حيح ا مائن تويه بھی میم زا ہو گاکاتے کا حق خار کینے کی کھے اولا د صرور سدا ہوئی وعى حاوجنا كلينه كے مالات يرائے بھانے سے زيادہ اطلاع ہوتی توان ولوں کے رہتے ہوئے جناب عبدالدیہ ہیں کرکتے تھے کرسکیٹر میرے کھرکی ادرمیری ماں بین میں اورمیری ماں بین کے حالات محجکوزیادہ معلوم ہوسکتے ہیں۔ اس ليخ كرآب كاس قول يرآ يكا مخاطب فوراً كمثاكرة بإجناب كينه كوايني بي الهن كيوں كتے ہيں۔آب وال كے بھائے ہيں۔اورجنا سكينہ اسى وقت الم آب كے گھرى ھيں جب كان كى شادى نہيں ہوئى تھى۔جب أن كى شادى نلان فلإرضا مذان مين بوكئي تواب وه صرف آيجي بنين بين بلكدان خا ندالؤن کی جی ہولیس اوران خانمان والوں کو ان کا حال آپ کے بزار ملکرآپ سے بھی زیادہ معلوم ہوگا کیونکہ آپ تو انے بھائے ہیں اور ان ضائدانوں میں تو انکی ادلاد موجود سے جواتے زیادہ انکے حالات جانتی اور جان تی ہیں گرفوداغانی ك ردايت سي معلوم بوتا ب كراس تحض في بناب عبدالد كاس محكمانكلام كاكوئي جوانيبين ديا بلكخاموش موكرا سكوقبول كرلياجس سے لقينيا بهي مانيا يريكا بالكيد اين كرس على ي بنين كسى دوسر خاندان بن بيابى بنين كيك ادر الع بطن سے کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں كالم رما ع اجوع الي بيت معزز فبيله كي المنيك ورحراي اصاحب زادي ميس- أن كاسلست ب ربا اخر امراء القيس بن عدى بن أوُس ابن جابر بن كعب بن عليم بن ببل بن كتابه بن بربن عذرہ بن زیر اللات بن رفیدہ بن ترک بھی مردالقیس نے عدی کے ۔وہ بیٹے قادى كے دو بيٹے تھے جاركے دو بيٹے تھے كس كے (تائي طرى طدا مول ) ان راب محضرت امام مين كي شادى بوني تقى جن سے جناب كينم اور حضرت على اصفوا

19

2.

4

fr. P.

2

1000

1

100

200

بيدا بوئے جن كا اصلى عبد الدي الروز زبان ميں على صعر عمشور بن اور بوستروار کی کی مالت میں کربلامیں ترکھا کر ستہد ہوئے زاری طری جلدال آب كستلق علاما بن الترجزري في لها بع وكان مع الحسين الأنه الماما سنت اص ي القيس وهي امرابنته سكيته وحلت الى السّام فيمن حلمن اهله تم عادت الى المدينة فخطيها الاشرات من قرايش فقالة ماكنت لاغن حوابعا مسول الله صلع وتقيت لعدى لاسنة لنظلها سقف سبت حق بليت وما تت كمداد قبل اخاا قامت على قبرة سنة عادت الى المدينة فاتت اسفا عليه ليني ربلاس حزت المحسين كماء آيكي بيوى جناب رباج حترام القيس بهي تحييس جوآيج مصاجزادي سكينه كيان تحين اورحفرت كالمبيت سجولوك فيدكرك شامين تصبح كيا المين بجي تين بهر معوط كرمية أين توريش كالتران نے آپ سيتادى كاسيام بھيا يكر المفول في جواب ديا كرصنرت رسو مخدا على بهو بون كے بعداب يوكسي كى بهو الیس بن ستی۔واقعہ کربلا کے بعد سال بھر تک زندہ رہیں کرکسے جھیت کے سابيس نه بييس نه سويس بهان يك كان بيخوالم كاسي حال بين عاد ہو کر مرکئیں۔ اور بعق لوگوں نے بیان کیا ہے کرجنا ب رماک ل مر تلصرت المحيين كي قرير ره كيئن حصك بعد مدينه داليل مين ا ورحفرت كي صيبت ير روح بى سينة مركيس (تابيخ كال طبوعمصر حلده صلي) اورعلام بني في لكما ب ولما قتل لحسين جنى الله عنه رشته بابيات منها مه إن الله كان نوب الستضاء به - بجهادة قتيل غيرمان تون + سبط النى حزاكلله صالحة عناوجنيت خيل الموانين + قل كنت لى جبلا صعا الوذبه-وكنت تصعبنابالهم والدين ومن لليتاطي ومن للسائلين ومن يعيى واد اليه كل مسكين + والله لا بنغي صهر الصهر كم حتى اغيب بين الرمل وا في يا وه بزرگ جونجسم نورتها اليها لوزجس ورسه لوگ روستی حاصل کرد گا

ر بلایس به به موکر طوا بواب اور دفن بهی نهیں کیا گیا-اے فرندر سول بولو کی فر سے خداآپ کوجزا خرف اور آپ بروز قیامتر حساف کتا کے نقصال تو یکے ہوئے ى بن آب ميك كي المضبوط بياط تصبهان من طرى نياه من تقي اورآب م لوكوں كا عنى جماوردين كا بورابر الوكرتے تھے۔ اے اب يتيوں اور لكون کے لئے کون رہاورکون ہے جی طرف لوگ اپنی حاجات لیکرائیں کے اور کون ہے بى آرا فقرارومساكين يوطنيك خداكي تسم اب ميل ب كفاندان كے بعد سي كى بونهين بن كتي يهال مك كاسي طرح ريك اورشي مين حقيب جاؤنكي- (نورالالصا كتابون من تلاش كرنے سے كسی طبح نبين علوم يو جناك بينه الان التي اكتاب المناكس بداموس كريفينى ب كهضرت المصين كي صرف دوصا مبراديان تقيل - الكيف فيطم اور دوسرى يبى حناب كينه (معارف مطبوع مصرص أو تابيخ طبرى طبرس وا وارشاد مطبوعدا يران هيم واعلام الوري صاف و بحار اللا ارجلد ا صف مطبوعا با وعن اور حبا فاطمه حباب منظم سے ضرور بڑی تھیں ۔ جنائخہ علام طبری نے لکھا ہے نقا فاطمته بنت الحسين وكات اكبرس سكينة ليني جب حضرات المبيت واقورد كے بعد قيد ہوكريز يدكے إس بو يخ تو فاطم بنت الحين نے جوجنا ب كينة سے شرى تھیں بزید سے کہا رہا ہے طری جلد و طاع ) اور علام ابن افتر جزری نے اپنے مل علد الم صع مين اور علامه ابن صباغ الكي نے فصول بهم طبوعه ايران عن عمد من اور علامرسيدموس بنجى نے نورالابصارمطبوعهمصولان يان دوسرعلما المهنت وشیعہ نے بھی ہی لکھاہے۔ كر خضرت سيلالتهاوا مى برى صاجبرادى جنا فيطمة كاسال دلادت بعي كتابو مِن بْهِين ملتام - البتة والنسي بِح نبتج كالاجامكتاب وه يكر خبا في المثرى

مادرگرامی اماسحق تحتین زارشاد صفی دا علام الوری صلاو برا جلد امنوا ومعارف ملانه و تاریخ طبری جلد ۱۳ اصال دعیری) پیلے اُن سے صفرت المری فی في تنادى كى تقى جب مفرت انقال فرائے لگے توصرت الم حيين فيرت الب ولائ كرمير بعديم ميري بوه ام احق سے شا دى كرلىنا حضرت كے انتقال كبر زمانه عده فتم بونے برجناب محتین نے اُن سے شادی کی جس جنا فاطم براول ال جنا يخرعلامه طرى حضرت امام سين كى اولاد كے بيان من لكھتے ہيں وفاطرة اجا أن أم اسحاق استقطلحد بن عبيد الله وكانت قبله عند الحسن بن على فلماحد إ الوفاة اوصى حسيناان يتزوجها و فتزوجها الحسين فولدت له فاطه وعبيدالله متل مع البيد ليني جناليام حيث كي بني فاطمة بحي تحيي حبني ما كانام ام اكان تقاج طلح بن عبيدالدكى بيني تيس - الكي تادي يهلي حضرت المحنن سيها محى يجب صرت أتقال فرما في لكي تواني جهو في بماني معزت المحين ي وميت كى كرميرے بورة ميريوي الاقت سے شادى لينا يجب مصرت كا نتقال وكيا توامام سين نے أن سے شادى كرلى مسكے بعد جناليم اسحاق سے جنا فيا طمة اور عالم پیدا ہو سے جوحزت کے ساتھ شہید ہو گئے دیا ایخ طری جلد ۱۱ ما مطبق مصر) اورمعلوم بوكرجنا لطاع من ١٨ صفر من وكرتهدوك (فرالالصار مطبوع معرفا له ال طرح معزت إلام ين عجنالم الحاق ع المع عاق يا المديم شروع میں شادی کی و کی جیکے بعد جناف طراحہ م کے آخریں بدا ہوئی ہونگی ۔ادر ا نعے بعد جناب میں کادوت معمد میں ہو گئی ہے۔ اور جنا فیاطم سے بہت زیادہ چھوٹی ہونیکا قرینہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ واقعہ کر بلاء سے پہلے آپکا کاج جناب المصن كے فرزندجاب عبداللہ ہوجا تھا تو تلاے وقت آئے عمر مارکم مل كى عنرور بوكى اس بھى آپ كاسال ولادت سائى بجرى بى معلوم بوتا ہے۔ 

ابس برآب نے جندسع بھی ارتا وفرائے ہیں مے لعراف انفی لاحب حارا۔ ضيعها سكينة والهاب + اجهما و ابن ل بعد مالى - وليس للائمي فيهاعتاب الهم وان عتبوا مطيعا حياتي اويغييني التراب ليني ترى جان كي نع بلس كركوبهت دوست ركهتامون حبيل كينه يارباب قيام كرني بين - مج روان سے محبت ہے اوران پرایا مال خرج کر تا ہوں اوراس بار میں کسی ملامت کرنے الے کاعتاب مجھ برنہیں ہوسکتاہے۔ اور اگروہ لوگ مجھ براعتراص کرس تومیل نی رزكى بحرا كاكنا بنيل نونكا يهان كك كقبين بيوجي حاوس رمايخ طرى حلدها ملا) اس خاص محبت كي وجه غالباً بني بوكي كرجنا ب كينه براستخراق في المنالب ربتائها - برابرعبا دة خداير بسركرتي تحيس اور زبر في الدنيا كي صفت أن يرتيبي اوئی تقی - اوراس دجه به محبت زیاده نهیں تقی کرجنا سیار خوبصورت تقیس اسلے کہ الونصورتي كي وجهم عرات كي مبت بوتي قرآب برى صاجزادي فاطم سي زياده البت فراتے جنے بارے میں خود فراتے تھے امانی الجال فتشبه الحول لعاین لبنى فاطم ولصورتى من ورب (اسعاف الرغبين مدام) اورجناب رباب بھی زیادتی محبت کی دجہ یہی ہوسکتی ہے کہ دہ جناب کمینٹا ایسی مقدس اورزاہرہ بیٹی كهال تقيس ورز صغرت سيدالستهداء اليع نورتجبيم كوجنا فاطم سي زياده جناب كينت اور جنالع التحاق سے زيادہ جناب رباب سے مجت ہونيكى كوئى دجه و جناب کینڈ کے بجین کازماز کھال میں بسر ہوا تاریخی کیابوں بنان حال السي مع بيرموم بوتاب -البتر جس كريس تعين أسي ري والے شدیدروحانی اذبیت میں برکردے تھے۔ کیونکر حفرت امام حسن کی شہادت ع بعد مويد نے ظلوم ستم كاباز اركرم كركا تھا۔ اورخاصكرخا ندان رسالت كى تباہد

لصامان مين توكوني تدبيرا كلابيين كلي تقي جنا يخه حضرت اميلومنين برعلانه كرّ ااورعام حكم دے ركھا تھاكر آئى لطنت كى كل مجدوں بن خطيب بزوں بيٹيكر اي صرت يرلعنت كياكرس - اس الوبريره عروبن العاص مغيره بن شعبدالا عروه بن زبير كواس يرموركيا تفاكر حزت كى برائي اور بنامي ين تجويل عدينه بناا رس رشح بنج البلاغة جلده صلي شيعيان على كي جائداد اورمال ضبط كرك يا الكوقتل ادر ملاك كيا كيا اوراس قدراً ن يرطلم كے كئے كركونى تتخصل نے كوتيون ال كركتا تقارش بنج البلاغة جلدم صفى صفرت المصنى كى زندكى عيمود الد ينے بيٹے يزيد كوولى عبد بنادينے كى تربير س سوح رہا تھا۔ اسى غف ا حرت المصن اورعبدالرحان بن خالد كوز سرن الكراديا تقا اسي طح سال الكرك أس في بيلا باشام سے بھرواق دالوں نريد كى دلى عبدى كى بيت لى الم ا وركت على على المانيونيكل لم منيه اورا بل مكه سه الكوتلوار كي دهمكي ديكر زبردس اله بعيت حاصل كي - مرحضرت الم حمين عبدالمدين زبيرا ورعبدالرحن بن إلى برنا ال بيت نهيس كى ليكن معويه المين تلحى زېر دست جال جل گيا كه غلط طور يرلوگون الديد منبهورو یاکران جارشخصول نے بھی بزید کی وسعدی پرسبیت کرلی ہے۔ الم ابن ایترجزری نے لکھا ہے کھیا ہا واق وشام نے پزید کی مبیت کرلی تومورا ابنی سوارونی جمعیت جا رکیطرف ردانه ہوا۔جب مدینہ کے قریب ہو تجا قریب کے حفرت المحسين سے ملاقاۃ ہوگئی۔حفرت کود کھیکردہ کجنے لگاکٹوشنی اور بھلال اربع اُس شنہ قربانی کو حاصل نہیں ہوگئی حبی خون پھڑک ہے۔اور البدایس الہوہا! اُس شنہ قربانی کو حاصل نہیں ہوگئی حبی خون پھڑک ہے۔اور البدایس الہوہا! سے عضرت نے ارشاد فرایا اے معویہ ضرای متم میل سے کلمات کا سحق نیس اللای معویہ بولا یقیناً آپ اس برتکات کے سزاوار ہیں (تاریخ کا لی جلدس صنا) الازمرا معور این زند گی بحرحضرت امام مین اور آیے المبیت کوریشان کرتار یا بهان کاره، رجب النهجرى بس مركيا اوريز مراسى جكه بنيطاتواس مدينه كے حاكم كو خطالكمال

(١٥) ان على عبد المدين زبير اور عبد المدين عرص ميرى بيت كے حصرت الم حين م في في كاركيا اور مدينير على معظم اور بحرو إلى كر الانشراف لا رّ الريخ طبري جلده طاف المانيخ كالل جلديم صد دغيرو) ان حالات بم تفي طرح بجد سكتے بين كرجنا بسكية مر بين كاز ماركس فيت اور بريشاني مي بسر بهوا بنو گا-على المشار أيى شادى كاسئلهت متم باشان ہوگيا مادراسك المناق المناق المتعلق صنرات المهنت في عجيب مرويا بابتن جمع كي على المراهل البيت ادمى فا جايد ركسي كے هركا حال اس كھروا ہے ہى سبتي وان سکتے ہیں) کے مطابق نیز اس عتبارے کہ باب سے زیادہ کوئی شخص بیچ المحالت مزاج - افتاد طبیعت اور خوبسے دانقتی نہیں ہوسکتا ۔ سہے پہلے صنہ المصين كے اس قول برنظر برتی ہے جو صفرت نے اپنی صاجزادی كے بار مرا ا الاتقا حضرات ابل سنت كے علام فرصبان كر يرفراتے ہيں وفي الفصول المهدة في كالفائل الاعتملابن الصباغ ان الحسن بن الحسن بن على خطب عد الحسين كالعدى ابنيته فاطمه اوسكينه وقال اخترلي احداها فعان قال لحسين قد اختر الثابنتي فاطة فى اكثرها تبها بامى فاطمة بنت برسول الله صلى الله عليه المراماتي الدين فتقوم الليل كله وتصوم النيار واماني الجال فتشبه الحرالعين رواماسكينة فغالبعليها الاستغراق مع الله تعالى فلاتصلح لحجل ابنى علامه بن صباغ كى كتابضول مهد در فضائل مديس لكهاب كرهزت المحن كما جزاد ح جناج سنتى نے اپنے جاحضرت امام سين كى خدمت ميں كسى كے الديسي يدور فواست بيجى كابني دولون صاحراديون فاطمة اور كينترسي كسى كالما تهميرى شادى كرد يج يحفرت نے جواب ديا كريس أن كے لئے اپنى الى بينى فاطمه كومناست محتابون كيونكه دونون مين ده ميرى ال جنافاطمة النمرابنة تصرت رسو كذام سازياده مشابه بين -ديني فريول بين تواس طرح كه ده رات رات بحرخدا کی عبادت کرتی رستی اورون دن بحرروزه رکھتی ہیں-اور

الراغبين برحاشيه لزرالالصارط يت بعينها علاميخ حسن عددي حزا دى كى كتاب التارق الانوار طبوط روسوا دردوسری بت سی کتب المبنت یں ہے جس واقع ہوتا ہے کہا كينه خداكي موفته عبادة خشيت لقوي ورع وزكرالهي وعاوطا لأندينا سے نفرت اور آخرت کی رغبت میں اس مرجر فروبی ہوئی رہتی تھیں کہ کوئی مرد النظ كي بينام ي نبين دينااس لا كرم دعورت شاوى اس ك كرتي بن ك بوی بطف ندگی عاصل ریں ایے حسن وجال کی لذت اٹھائیں۔اس کے ازوادا اولينواني خصوصيات سيروحاني فوشي يايس أسكي وجرانجي معارت يل رام ملے۔ الكي نسن را على اور الكا كھر آباد ہو۔ نداس لي كر بيوى صاحبہ كھرين جسے سے شام کف کی موفة مصروف ادر ہروقت اسکی عبادت بن شخول اور ون بحروف الى سے روياكر س - كھانے بينے كے وض لذات ويناكورك على اورستوسر کوفش کرنے کے بدلے ورئی دن بحرع زدہ حالت بس بڑی رہیں الی عورت بالدار بوجب بهي اسكوشوم ملنامشكل بوكاراوران صفات كي بوي ری بیکر ہوجب بھی اسکے قدرداں کا بیدا ہونا دستوار ہی رہیگا۔ غرض حضرت کے اس قول سے کرسکینہ لانصلے لوجل لین سکینے کسید کسی مرد کے لائق ہی تبین ہیں۔ اس بات كالقين كرناط مي كرجنا سكيته ايسي عورت تقيل جن شادى كرنيانيا بھی سیخص کو نہیں ہوسکتا تھا۔فارسی تباع نے اس قیم کی عورتوں کے دحود کوتیا a clifely خدا بنج انگشت یک ان زکرد دسرزن دن ست دنهرم د مرد يعنى زو برعورت كواكب بى مزاج كى عورت تجيناجا بيغ منهر مردكوم د-اس لي كخدان سبكوا يك طرح كالهنين تايات بكلاكي الحقين اوراكي جك

16 و بایج انگلیاں ہیں وہ ک او برابر اورایک ووسری کی الیبی ہیں نہیں۔ تر آن جید می کی تا یکد ہوتی ہے جنا بھیل فیمالیسلام کے بارے میں خدا فرا اے بیجی بعد قائكمة من الله وسيل ا وحصور اوندياً من الصالحين لين التي الجي جناب اریا جرے میں مقطرے دعامانگ ی رہے تھے کے فرشتوں نے آوازوی کرخدام کولکی وزيجلي كي ونتنجزي ديما ب وحفرت عليا كي تصديق كرفيك اورسردار موسكم ادورو لیان رغبت بنیں کرنسگے اورنیک بنی ہونگے ( یارہ سر رکوع ۱۲) اس تر کی تفسیس علام فخرالدین رازی مکتبے ہیں کراس تیکے بارے میں مفسیرین کا ول ہیں۔ ایک یہ کرحضرت بحیی عورتوں کے اس جانے سے عاجز تھے اس لیے كان كالتناسل جيونا تقايان سبك كه الكواز النهين بوتا تقايان م سے دہ جاع کرتے برقاور ہی نہیں تھے ۔ اور دوسرا تول حبکو محقیق جی بیند كاير بي كروه جوورتون كيطرف متوجر بنين بوتے تھے تواس كاستى بنين تھاك روعاجز (نامرد) تقع بلکا بنی عفت اور و برکے سبت ادھرائل نہیں ہوتے تھے (نف كبر جلد المهلا) جن سے معلوم موار صرات ابنياء ميں بھی اليے بندگ الدے ہیں جو دوروں کے قابل بنیں تھے یاج عوروں کیطرف توجہ بنیں ہو تھے. بعراس خدانے اگر صرت سكينياكو بھى اسطىبعت اور نداق كابىياكياكہ ده مردكے لائن و تحتیل توخداکی قدرت سے کیو کر بعید ہوسکتا ہے اوراس پرنتجب کراکٹن ج اوحودا كحجناك يندكانكاح بوا اورخود حضرتالم ما وى جذا ورول عم احين عليالمام ني آي كاح روا تما - اس ليذك فلانے ہر اولے اور اولی کی شادی کا سکم والدین کودیا ہے۔ ارشاد قربا ما ہے وانکھا الالای منکسروالصالحین منعبادکروامای ینی تراک ان مردول کی جنگی بوی ہیں اور اُن عورتوں کی جن کے شوہر نہیں ہیں تنادی کردیا کرد-(ماردم

عن الله ركوع ا)جوسرمرداورعورت كے لئے عام حكم ب كانے بيٹے اور بیٹی كى شادى كوماكرين- اورصفرت رسولى اصلع كى احاديث مين جى اللى برى تاكيدى فرايا اصوموا فطرواصلى وأمروا تلج النساء فدن احتل بسنتي فهومني ومن لمرياخان إسنى فليس مى يعنى من خود بهى روزه ركهتا بول اورا راز مجى رسما بول-اور غاز يرصنا بول اورسوا بول اورعورتوں سے تھے كرابول الجستحفي ما طريقه اعتاركي كا وي في سيروكا - اور جومراط يقه بنيوا ختارياً وہ تھے سے بہنیں ہو سکتا ہے (تقسر در شور طبد برصف مطبوع مصر) ان النا کا قال تناكحوا تكنزوا فانى اباحى بجمالاهم بومااقيام الين الخفرت صلع فارتاد فرما يارتم لوكتاوى ساه كياكرة اكرتهارى تداور صاس لفركمين قيامتدي لوكوں كى وجرك ووسرى امتوں يرفخ ومبالات كرونكا (ورنتور جلد م صنات) قرآن مجيد كى مذكوره بالآيت والتحوالاياى كى تفسيس بيمي علام يوطي للحقيد قل امرك مر الله كما تسمعون ان ينكو هن ليني لقناً تم لوكول كوفدا في حكومات كبي سورورون كى شادى رواكروجديا كرتم اس كا قول سنت بو-ات مسولالله صلى الله عليه وسلمقال انكخوا الصالحين والصالحات يعنى صرت رسول فا صلع نے ارتباد فرمایا ہے کہ نیک رووں اور نیک عورتوں کی شاوی تر لوگ خود کردیا ا عن ابن عباس والتحوالاياطي منكم الاية قال اس الله سبعانه بالنكاح وثنام فه والمهمان تيزوج ااحامه وعبيده حديعتى حناب ابن عاريقى الدعنه اس یت کی تفسیس فراتے تھے کر ضدانے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے نکاح کر دیا کرد ادر لوگوں کو اسکی طرف رعنبت ولائی ہے اور انھیں سے دیا ہے کہ آزا ومرود ساوروں اورغلاموں اورلونڈ وں کی بھی شادی کردیاکہ س- قال سول الله صلی سمل وسلما بخواالنساء يبي صرت رسو كذاصلع في فرمايا ب كرعور تول كي شادى كرما (تقنورننو جليه صام) عراق ترايخدكي مكده بالاتية اوران أحاد كيوي حريطرح تمام لماون كيا

الدى تم الى اولادى تادى داكرس اسىطرى حفرت المحسيطاله نے بھی ایا فرض بھا کہ جنا کے میند کا کا ح کسی کے ساتھ کردیں اکہ حکم خدا کی اطاعة اوراحاديث رسولحذ اصلح كى يا بندى يوحا كاورمن لمارن لسنتى فليسنى نت یری بین کر گاره تھے سے بنیں ہو سکتا ہے) میں حفرت ندر ہیں۔ المحضرت الماج مين في آيجي شادي ماصرف نكاح كس كالمتعملين اليايا للينه كاشادي كس سيوني اسوي تديرخلآ حضرات المهنت كے على معليل الفريط فظ وشقى كالبيرى كے واقعات يى للهتي وفيها توفيت سكينة سنت الشهيل الحسائن ابن علي المدينة و كانت من اجل النساء تذوحها مصعب بن الهديد لعني اسي ال مرحنا الم سام كى بىلى جناك يئة نے انتقال كيا جوارئ فولصورت عورتو بن تقين -ان-مصعب بن زبرت شادى كى تقى الناب العدر فى خبوس غبر في فالمصر وا اس المعلوم ہوا كرجنا كيا ہے صرف ايك ادى ہوئى اورآ يا كے شوم صعب بن تھے آپ کے مرتے وقت ککسی اور سے آپ کی شادی بنیں ہوئی- اب دوس مشهو علامه كا قول ملاحظه بو - عبدالبد ما فعي علله يحرى كے دا قعات ميں لكہتے ہيں وفيهالوفيت السياءة سكينة ... بنت الحسين بنعلي ابن اسطالب عنه تعالى عنهم ... تزوجهامصعب بن الن بوقيلك عنها - تمر تزوجها عيد اللهن عمان بن عفان - شرعبل الله بن عيم بن حزام - متم تن وجها نه يد بن عم بن عمّان لینی اسی محالہ بری میں جنا بیاب نے دفاۃ یائی۔ ان سے صعب بن نیر كى تنادى بونى تى يىجى يىجى يىجى توكيرانكى تنادى عبدالىدىن عثمان بن عفان سے بهوئي- يحرتيسرى شادى عبدالدين حكية حزام بهوئي- بحرجو تقى شادى زيدين عمر بن عمّان سے ہوئی رکاب مراة الجنان علد اصر مطبوع حدد آماد) ان اخلافات مين كس قول كو يحيح باناجائے كداك صاحب لكيتے بين جنائے

كى شادى صرف ايك عب بن زبير سي بوي - دوسر صاحب فراتي بنين بلكة آب كى شادى جاربونى - بيالى صعب - دوسرى عبدالدين عثمان سيمتري عبدالدبن علم سے بوعقی زیربن ورے۔ ابقیرے صاحب کی تحقیق الافظر ورعلام ابن خلكان كيت بي تن دجها مصعب بن التربير دله التي عنها - تهزويا عيدالله بن عمّان بن عبد الله بن عم بن حم المرسقرة وجها الاصبغ بن عبدالحرية بنم دان ونام تها بتل الدخول- شرتن وجهان يل بن عروبن عنمان بن عفان ليى جناب این کے ساتھ پیلے صعب بن زبرے تاری کی تقی جو ہے لئے تو آپ کی دو شادى عبدالدون عنمان بن عبدالدين عيم بن حزام موتى - يحر تيري شادى البيغ ابن عبدالعزيز بن مردان بوئي - گراس ما قاة ك قبل ي جدا في بولكي يت ويقى شادى زيدبن عروبن عمّان سے بوتى دوفيات الاعيان مطبوعه مصر جلدا صلاع) علا یا فعی کے بیان سے علامراین خلکان کے بیان بس کس قدر فرق ہوگیا کر بیلی ثادی تدوه بھی صعب ہی بتاتے ہیں اور سے می کردوسری شاوی کو یا فعی عبدالک تباتے ہی بوعفان كے يولے تھے لين ابن خلكان كيتے ہيں كربنيں وہ عبدالدوجناب كينك وور وروي عفان كي لاتے بين تھ المعدالدين عم كيدة تھے۔ بھریافی کھے ہیں کونا سے لینے کے تیرے توہر عبدالدین حکم بن وزام کی كرابن خلكان بتائے بين كرآپ كيتسرے شوبراسنج بن عبدالعزيز بن مردان تھے۔ یا فنی کہتے ہیں کرآپ کیو تھے شوہر زمیر بن عروبن عمان تھے اور ابن خلکان بھی ہی کتے ہیں مرحا فظ دشقی ان تیوں شوہروں سے انکارکرتے ہیں۔اب الوالفنج ماحب مصنف كأب اغاني كالول الماط مولكيت بين - تن دجت سكينه ببت الحسين عليه السلام عدة انرواج منهم عبدالله بن الحسين الحسين بن على وهوابن عما والوعان مقاد مصعب بن الزبير وعبل الله بن عثمان الحرامي ون يدبن عم وبن عنان والاصبخ بن عبد العزيز بن م وان ولم يدخل بها و ابر اهيم بن عبد الرحان بن عوت ولم يدخل بعالين جنا ب كينة كي ثناوة

ائي دميول سيوني - بيلي آب كے تجازاد بھائي عبدالبدين امام سن سيجوآب ا دل شو ہر تھے۔ دوسری مصعب بن زبیرسے ۔ تبیری عبدالید بن عثمان مزامی وتھی زیربن و دبن عمان سے ۔ یا بخیں اصبے بن عبدالعزیرز بن مروان سے ۔ گران اجتماع بنين مونے إلى محصلى ابرابيم بن عبدالرحان بن عوت سے -ان بھی اجماعیں بوادا غانی مطبوعه فی رطبد م اصلال اس روایت کے متعلق جوا موری ره تو آینده ذرك جامين كركم بيان بحي ايك بات قابل كاظ ب كراصفها في صاحب جناعيد الم لوجناب سكينه كاابوعذره لكها اليعني وهشوم حبنهوك ببلي دفعه جاع كيابينا يخمنة إلاس ين ب الوعدرة مرد دوكتيز كي رباليني الوعديك اس مردكو كيتي بي جورت كي كارت وزائل كرعطدم صلا اور الوار النعة بسب عدرار كنوارى لطكي اورجكوني ادى کارت توڑے اوسکو ابوعذرہ کہیں کے طبر سرے حالانکہ یہ بھی غلط ہے جناب بدالند نكاح ضرور ہوا تفاگر ابھی شوہر اور بوی اکتھے نہیں ہونے یائے تھے كروا رالما بيش أكيا حِبين في عبدالد شهيد بوكة - لهذا جناب عبدالد جنا سكيداك العذرة بحى نبين تقے - ( ملاحظم ہو اور الالصار مطبوعهم صرف ) انفيس اوالفن حصا كادوسرى روايت يم الما باعنى ما هاعم بن الحسن بن على تصرفاقه العقالى بلها - يتم صعب بن النه بعير يتم الاصبع بن عبل الحق بن بن م وان لعنى جناب لي علیا شوم اورالوعذره را امام ن کے صاحبرادع تھے۔ دوسر شورعمانی صا ع يترا مصعب بن زبير بوك يوقع اصبغ بن عبدالعزيز بن مردان-اب الى برى روايت لاحظم وان عبدالله بن عثمان خلف الاصبغ عليها يعنى جناب كمينم فاتنادى يولي السيخ سي موني اسك بعد عبد المدين عثمان سي مبوئي - جويتي روايت يه ٢١ن سكينية كانت عندع بن حيكمين حذام مند تن وجها بعد والل تريدين عما و ن عثمان بن عقال مترش وجهامصعب بن الزبيرفل اقتل مصعفط بها ابي اهم بن الماله حان ن عوف لعنى جناب ليداك يه شويرع وبن جيم بن حزام- ووير

نىدىن عردىن مخان تى معبىن ئىرى جى جىددەقى دورى ارائىمىن عبدالرجان بن عوف في سيام ديا - يا ينوين روايت يا تعيى مع كان اول ان داج سكينة عبد الله بن الحسن بن على ابن اسطالب تتل عنها ولم تلك له شيوان على الصعب فولدت لدجا رية شرخات عليها الاصبغ بن عبد العزين ... فخلف عليها العمّاني .. فغام عليها ابراهيم بن عبد الرحان بن عوف ليخ ضارا كمنة كے بيلے شورعب الدرون مثن تھے۔ال سے كوئى اولاد نہيں ہو فيانى تھے اللہ كدوة تل بو كيا - مجرات مصافح تادى كي من جنات كينزكي الكياجزادى بدا ہویکں مصعب جدا یکی شادی اصنے بن الغریز سے ہوئی۔ان کے بعد قالی نعاب ا سے ان کے بعدابراہم بن عبدالرحان بن و ت سے تھٹی روایت یہ ہے ان ادل انه واجها الاصنع وعات ولمدين ها شمرته يد بنعم وبن العماني شمخاف ب شرخلف عليها المعيم بن عبد المحان بن عوت ولم ينيال ب بعنى جناب كينه كے يميل شو ہراجين تھے كروہ جناب كيندكور تھے بھى بنس اغ كمر كاردوس فررزين عروبن العثماني بوك بتي مسب وتح ابالم بن عبدالرحمان ہوئے جن سے ملاقیاۃ تھی نہیں ہونی دا غانی مطبوعہ صرحلید ہم اعظا ا التلا الك جناك ينه كي تعويروك نام اور لقداد اورتر متيكم متعلق الك ي هندا مے بیانات اور ایک ہی کتاب میں مقدرا خلافات !!! أب جوته علامه كى تحقيق لما خطر إو جن كا ما عيدالمد بن لم ابن فيتبه دينوركان جن کے بار میں العلماء مولوی بلی صاحب ای نے مکھاہے" عبدالله بن۔ ين قيمه المتولد سيستهم والمتوتى سيب على يه نمات ناموراور سندهنا ہے یی تین بھی اسکے اعتماد اوراعتبار کے قائل ہیں آاریج میں ای منہور کتابعان سے جو معروفرہ میں جھیکٹا ہے ہوشکی ہے ۔ یہ کتاب اگرجہ نیایت مخضر سالین سيل ليه مفيد معلومات بي جرش فرى كتابون بين بنير منين (الفاردق منا

التسرينيره جلدها MM يى ابن قيتبه علية بي واماسكينة فاقزوجها مصعب بن الربينهاك عنها فتذوجهاعيد اللمبن عثان بن عبدالله بن يم بن حزام فولد سله قرينا وله عقب - تتمتز وجما الاصبغ ابن عبد العزيز بن س وان وقا مقهاد تلان يل خل بها \_ في ين وجهان بين بن عروبن عثمان بن عقان يعني جناب كمينه کی بہلی شادی مصعب بن زبیر ہوئی۔ وہ مرکے اوروسری شادی عبدالعد بن عِمَان بن عبدالسر بن جيم بن حزام سے ہوئی جن سے ایک لط کا قربن سیاہوا حبى نسل طرحى عير تميسرى تادى اصبع بن عبد العزيز بن مردان سيهوني كران لیل نہیں ہوا اور لاقاۃ کے پہلے ہی صافی ہوگئی۔اس کے بعد چوتھی تادی زیر بن عروبن عثمان بن عفان سے ہوئی (معارف طبوع مصرص کے) اس کتاب اورمورخ کی دوسری حقیق یہ ہے کانت سکینے عندعی دبن حکم بن حزا م فرتن وجها بول لاعمروس عمّان بن عفان شرتن وجهالول لا مصعب بن ألزّ ليني جناب لينه كى شاوى يبلط مروس حكيم بن حرام موئى - تصرعمرو بن عثمان بن عفان كے ساتھ بحرمصعب بن زبير سے -انھيس بنايت نامور اورمتندمصنف العزيد العزيز اخراج سكينة الاصبغ بن عبد العزيز اخوعم بن عبد متصمات عنها بمحرولمرس ها مترخلف عليها تهيل بن عم وبن عثمان بن عفا تمرضك عليهامصعب بن الزبير تمرضك عليها عبل الاه بن عثمان بن عبل بن يَمُ بن حام فولدت له عمّان الذي يقال له قرين وكانت قد ولد حمن مععب جام ية - شرخلف عليها ابراهيم بن عبد المحان بن عوف حبا ابراهيم بن سعد الفقيد بعنى جناب كين كي بهايتوبرخليف عربن عبدالعزيز ا كے بھائى اصبغ بن عبد الخريز تھے گروہ الجي الكود سيھنے بھى نہ يائے تھے ك معریس مرکئے۔ ان کے بعد زید بن عرو بن عمّان ابن عفان نے ان سے شادی کی عصعب بن زبرے ہوئی ۔ جوعبداللد بن عثمان بن عبداللد بن عمر

الستم من حده MA خرام با ای کیس جن سے آگا ایک لوکا عمان مووف به قرین بیدا بوا اوراک والمكاس بها مصعب كي الك الله كي بعي آئي بيدا بوئي عصراً يكا كاح ابرابيم بن عبد الرحان بن عوف سے ہوا جوا براہیم بن سعد فقیہ کے دا دا کتے (معارف ) اورعلامدسيدون ببلخ لكيت بين تن وجت عبد الله بن الحسن المسبطبن على كم الله وجعه فقتل عنها با مطعت قبل ان يلخل بها - تتم تن وجها مصعنت النهايا لعنى جناب كينه كى تناوى الحكي قياز او بعانى عبدالدين الم من سع بوي جي ك بعد عبد المدكر بلاين تنهيد ہو گئے۔ اس وقت ك دولوں سال بوى اكتھے تھے ہاں الله على الله الله المعادي مصعب بن زبرس بو في ( نورالا بصا ومطبوع معرص المان علام موصوف في عرف دوى تضول نكاح لكها متياج تقاب محصور را - اورعلام من محمصال نے تکھائے وفی کلام غیرداعد، ان سکت ہ تناو بابن عمها عبد الده بن الحسين نقتل عنها بالطف مترتن وجت بعدة باز واجلي كئ علماركاتول ب كرجناب كينه كى شادى الحي حجازاد بهانى عبدالدين الحي موتی تھی جے بعد عبد الد کربل دیس شہید ہو گئے ۔ ان کے بعد آیکی اور کئی شادیاں بويش (اسعاف الراغبين برحانيه بؤرالالصارمطبوع مصرصنا ) ان اختلافات یں کئی نام سے بعدد کر ہوئے ہیں اس زیادہ نطقت بنیں حاصل ہوسکتا مناسب معلوم بوتائي كراك نقتيت علاے المنت كان اقوال اور الكے اختلافا كودا فنح كردما حاشى. جدول دربيان اقوال علما المهنة تعلق ازواج جناب كينة بن الحيين 8. 8. Will Line 18. 18. 18 علامراج مرة الجنان بلدا

التمس منيره طده ا MA علامابن خكان دفيات لاعيان (4) 2000 عفان الوالفرج المهاني (4) (0) 149 (4) (4) زمر ين عربي ن عفان

(1-) (11) 17: Sound of the sele زيدن عرون عمان ابن عنان いっかいっというだい たいいいして そうしていいできる でんけいかん ricing war 02.35 2/2/

Ž

ى قدر جليل لشان على و و فقيل البين - اختلافات و يجيف كه بعداً ما بي ساسكا تعليهو سكتاب كرتبن لوكول مصرت المصين كاخون ببايا الخيس أنكى ذرته كولاني فال میں) بزنام کرنے کے لئے پرروایات وضع کیں۔ اب ان راولوں کے اختلاقا لا نيتجدكيا بونا عالمية السك متعلق مبنات عبدالعزيزما حب لبوي لكصفي من تقدد رواة يول بايد رنگ بات كر بريج در فقد واحد خرب روايت كندكه خالف ديج ات قادح صحت خری تور ندمفید سترت لینی کسی دافقہ کے بیان کرنے میں جب كى دادى اس رنگ كے بول كريتر تحف كا قول دوسر كے مخالف ہوتواس اختلات بإنى سے اس واقعه كامشهور بونا بنين سجها جائيگا بلكه غلط بونا تا بت بوكا رخينه فناعتشيه اور دوسرمقام بر فرماتے ہيں برگزعاقل دريق تخالف واضطرابيا صالط على تى توال كرد ليين اس م ك اختلات اقوال ادر يركشان سانى مين عبايقل ى يرجى على نبيل كي زكسى بات كويج مجيسة مين ر ركفذا أثنا عشريه مس) ا خاندان جناب رسالتاصلح کے حالات میں كما فكرة الطالب الوث الكريبة جامع اورمفس كتا بالداسيد جاللة والدين احد بنا لمي بن الحسين بن بن بنا داؤدي سن كي ہے جب كا نام، عدة الطالب في انساب آل ابيطالب ريعني حفرت ابوطالب كي ادلاد كانتا كے بیان میں يكتاب عدة الطالب ع) اسميل خاندان جنا باميرالمومنين عليالسلام كيكو ولوكورى شادى دينو كے صالات تھے ہوئے ہيں -اس كتاب كے صنف ذقد المبت كربب بط م فقق الدعلم الناب ك علمام مق يميم يجرى ين انتقال كيا- الحقول في اس كتاب من اولاد جناب بالتم وعبد المطلب إولاد ما عقل بن ابيطالب- إولا جناب حبفه طبيار بن ابيطالب- أولا وجناكِ م من اللا وجناب زيد بن سن - اولا وحسن منى - اولا وعبدالدالحض - اولا دنفن زكيم الاوسى شلت - اولا دخرت الم مين - اولا دحضرت الم منين العابرين - اولاد

التمرية طدها حفرت المع محر باقرار اولاد حفرت جفر صادق م- اولاد حضرت المع على رضاً واولاد جعفرتواب- اولادزيد شبيدبن الم مزين العابدين - اولاد موسى مرقع- اولاديد البابرين المم زين العابدين في اولا حيث اصغر ابن المم زين العابدين اولاعلى ابن الم زين العابرين ٢- اولا وجناب محدس حفيد اولاد حضرت عباس علم بردار ابن صرت امرالمونين يززيد بن موى كاظم- أحيل بن صرت جعزصا دق مد جنا سيورتفني جناب سيدرمني يجناب محدوبياج إجناتياه طامردكني يجناب فيدصدونها تنوجی حسن بن علی افطس - الجهاشم امام فرقد کسیانید عرالاطرف بن امرالمومنین وغیرہ اورالفکے متعلقین داولاد کے انسکے حالات بہت تفضیل سے مکھے ہیں-ان کے علاوه فرقبه اسماعيليه آل فتال-آل فخار- مؤابي المجوج - بنوالمختار - مبوالاعرج مبؤزيارْ کے یورے حالات دیئے ہیں۔ ملک نختاف ملکوں بیان کے کرمبندوستان کے بھی مجھونے جھولے مقامات کے سادات شلاً سادات میشراد سادات موقید سادات بی نبره رسادات بن معيد رسادات كاستاند رسادات بخارى رسادات ومنويرسادا مرويز- سادات بهكرسا دات ساماند سا دات رسولدار سادات ويلى سادات سونى بت - سادات باربا - سا دات بنصل-سادات امروبهم سادات زيد بور و بھان مئو دجندوارہ ولكبنۇدستا بورولا ہر بوروخيراً باد دگلركه كے اتوال مفسل دج كے ہیں عرض اس فيم كتاب يك ان رسول كى بجرت اولا ذكوروانات ك رت ان باہ کے تعلقات جمع کے بیں۔ گراسیں کہیں بھی جنا ب کینے کے ان عاوں کاذ کرکیا اشارہ کم بہیں ہے۔ لیں اگرجنا ب کینے کے حالات ایس متبور بوت جسے ا عانی یا دلکدازیں لکھے گئے۔ اور اگر آ یکا ٹکاح واقع اُسعب يا اصبيغ يا زير بن عروبن عمّان ياعبدالمديد عمّان دعره سي بوابومّا توكيا إتنى بڑی کتا ب جو خاصل تھیں یا توں اور اس خاندان کے لوگوں کے حالات یں جائی جناب كينه كے كاح كاذكرور تي اور اس متم بالشان مسكله سے الكاف الى د ہتى موريك

-

2

,

I kee

میں ہزارد ں ایسے سادات کی تادی کے حالات موجود ہیں جو عوام کیافواں میں بھی گنام ہیں اور جنکے مقابلہ میں جنائے پیٹر کا درجہ و ہی ہے جو ذراوں کے مقابدين تابكا كاكماجا سكتاب يهراس كتاب مصنف بجي حفرات لهنت ای کے بڑے علامہ تھے جنکو زہائے یہ سے کوئی تعلق نہیں تھا جنا نخہ وہ و د اینی کتاب میں کئی جگداس اتبارہ کرتے گئے ہیں۔ایک جگر لکھاہے الامام الوصعما الحسن العسكوى كان من الزهاد والعلم على ام عظيم وهو والداكاما مالمهدى تانى عشراكا يئة عند الاما ميه وهوالقائم المتقر عنداهم لینی الم عیسکری زبد اور علم کے بڑے یا پر بیو یخ ہوئے تھے۔وہی بدئ كاي عقروزباليم مين اربوياام الفاح بي ادرواس مذبب والول كے اعتقادين اور تنظر بين رغرة الطالب صدم) اورعلوم و كتب كے حالات ميں علامہ جليي نے جومشہوركا بالھي ہے اس ميں بھي اس كتا كلما ل موجود س - حيائي علام موصوت لكصة مي على الطالب في نسب آل اسطالب بحال الدين احد المدروف بابن عقبه المتوفى من متان وعين وتمانا تقاخذه من مختص شيخه الى الحسن على بن على بن على الصوفي المت رمن تا ليت سيّف ابي نصر سهل بن عبد الله البخارى وضم البها واحد علقهامن على اماكن موستعامل كوالاحباس الولادة والوقاة أولد الحدالله الذى خلق من الماء لبس الخصله نسبا وصهى المخ ولعِل فان علم السب علم عظيم المقل اس انشار الكرًا مِلِعظيم في وَله تعالى وحعلنا كرسُعو باوقيائل لتعارفواالى تفهمه كاسيماآل الرسول عليه الصلوة والسادم لوجورتي جهزام بالاجلال والاعظام لماوض فيد البرهان ولسرتذل المنابهم مضطة الالفاس أيت اوان تغم لى في النير البلاد يكابر الماعى العلوى فلايتكو عليد فاردت ان اصنف في انساب الطالبين كما بالجيع بين الفرج عوالله

طزت كين التمس ينبره جلدها ويضم الاخدام إلى الذيول واهداه الى يتموم لنك كان اختصر النهاج احدين الحسين بن عتبة الحسن يني كتاب عدة الطالب جنا الحوطالي كالنب كم حالات من جال الدين احد عرون بابن عقبهمتوفي معمد يجي كى تصنيف ہے ۔ الحضوں نے اس كمّاب كوائے استاد ابوائحس على بن محد ين على صوفى نسابرى مخقرا ورايف دوسراً ستاد ابونصرسهل بن عبدالد بخارى كى تالىف سے لكھا ہے ۔ پيراس كما بين ايسے نوار كھى بڑھا ديئے بين جنكو مختلف مقامات سيخاصل كيا تقا خاصكردلادة ووفاة كحالات اضافه كا یں -اس کتاب کی شروع کی عبارت (حرکی ترجمہ) یہ ہے کہ کل بقراف اس خداکی ہے جس نے یاتی (مین شی) سے آدمی کو بید اکیا بھراسکوکسی کا بٹیا بیٹی ادر كني كاداماد بهو بنايا الخراع بعدمعلوم بوكعلم ننب الساعظيم القدرعلمب مع تعجيج اور مكوحاصل كرنيكي طرف قرآن جيدين بهي اثاره ب كرخدات وإيا وكو إسم نے بممارى ذاين ادر برادرياں تھرائيں تاكداكيد دوستوكو شناخت كو ( مره ۲ مركوع ١١) خاصكرال رسول عليه صلوة كحالات كاجاننا توزياده مزورى ب كيونكم أنكى طرت إجلال واعظام كيسات وجدكرنا داجب س جيماك وليلوں سے واضح كرويا گياہے۔ اور ان صرات كے نبول كے حالات ا بھی طرح ضبط تھے سکرآب جو میں کشر ستہروں میں بھواتو یہ بھی دیکھا کہ بعض لاک جوسيد بنين بين زبر كمتى سيد نمناچا ہتے ہيں اور لوگ اس ياعر اعن بنين كرتے۔ ترمیں نے ارادہ کیا کہ حفرت ابعطالب کی سل کے بیان میں ایک کتا السی تھوں ہیں الحكى ليك اور جيو في خاندان اور بربزرگ وخر د قبيل عالات درج كردون اس كتاب كومصنف نے باوشاہ بترورلتاك كى ضرمت ميں بطور تحقد بيش كيا تھا۔ اس كتاب كاايك خلاصه بعي كياكياب حبكونهاب الدين احدين بن بنيت من العاب (كتاب تنعن الغنون مطبوع مصر جلدم صريا)

ا کا کا کے دیں وسے ان اخلافات کے بدناظرین کا کے المسامية في كون ورت وي كربنا كالمناكلة لت المالي سے ہوات اسے نصارے ليا من محردی شور اصول ذكر كرد كا جو بہاوان وحكا ويتسبكو بولوى شبلى صاحب بهي لكهاب كر تحديث دفقه بكرتمام نديبي علوم المبيت ك كرس كل وصاحباب ادرى عافي البيت كرى اول كا علماس كحرد الول بي كوبيتر بيوسكتا بين (سيرة النعان صلاي) اس بنا ديران لتالوں میں ملاش کیج حظے مضامین حضرات المبیت ہی کے ارتباد ات ادراحادث سے ملعے کے میں اور جنے مصنفین کی روایتوں کا سلسلاسی کھروالوں تک میونچتا ہے۔اس صول کی کتا بیں صفرات اعد طاہر ان علیا کے سالات میں ارشاد ارت عديدعليارهم - اعلام الوري الم علامه طبري عليار حمد - بحارالالوار وطباء العيو از علار تحلبي عليار حد زياده متبهورا در صمّد عليه بين - ان كتابيل ارشاد - بحارالالوا اور حبلا والعيون من جناب كيد كي كري وي كا ذكر ، ي تهين ع ـ البته علامطرسي علیار جمر کی کتاب یں ہے وکان عبد الله بن الحسن قد زوجه الحسان علیه السلام البشه سكينه وفقتل قبل ان يبني بها يعي صرت المام من كماجزة عبالسري صفرت إمام ين في ابني بين سكينًا كا كاح كرديا تقالم قبل سك كدوان كشح بون رياجاب ينه كي خصتي بو )جناب عبد الدستهيد بو يحيي اعلام الوري بي اران صلا) اس کاح کے علادہ اور کسی کا اور کسی کتاب میں ہے جس انبار کیا له صغيرت الماح سن كي ولاد بن تعيي ختلات وكم كتني تقيس حبناب علامه ليشخ مفيدية رفيك إدا زير (٢) حسنتى (٣) عَرُوْ (١١) قاسم (٥) عبدالدر ٢) عبالرحان (١) ين الزم (١) طي وكياك (١) ام الحسن (٢) أم الحسين (٣) قاطمه (٢) ام عبد العدد ٥) وومري

صرت كين كرجناب كميذ كا كاح صرف الحني عبد الدبن الم حسن سے كيا كيا۔ انكے سوا (بقيد لؤف صاص) (٢) ام ممد عدى رقيد (ارشاد مطبوعه إيران ص ٢٠٠٠) اورضاب علامه طبرى علالرجرة ايكطرا كاذكركيا بعج كانام الوكرلكها بعداعلام الوري طرا) كرصاحب عدة الطالب لكما ب كعبد الله هو الوبكر لين الوبكركوني على ولطك بنين تعے ملاعب الدي كى كنيت تھى (عدة الطالب منك) اورعلامه طرسى علالرحم نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الله والقاسم - ابنا الحسن قلدمع الحسين بن علی بحربلاء يعنى جناليام من ك فرزنران عبدالعدد قاسم ودونون عنى بحالى ايكى ي ماں سے تھے کربلادیں اپنے عاصرت امام مین کے ساتھ تبدید ہو گئے (اعلام اولا مديدا) ان وجوه عد منيال بوتائ كرجناب كين كي شوبري عبد الد تقين كي كنيت ابربح تفى ادريه وي عبدالسرين جربر وزعا شوراء أخردت مي حفرت لي كے ماس بہونے اور اپنے دولوں ہا كف كھيلاكو تحاكو كانا جاماجس سے آھے دولون تي كث في اسك بوذيج بوك (اوشارميس واعلام الدي عدد) كمما حبل الزا نے تکھام کر بلایں جنرت امام من کے دوفر زندعبداللہ نامے شہید ہوئے ہیں ایک ود جنگی کدنیت ابوبکر تھی۔ وہ حضرت قاسم سے بڑے تھے اور حبا قباسم کے بعد باقامدہ مهاد کدیدے دسمنوں کوقتل کیا اسکے بعد تبہید ہوئے۔ دوسر وہ جو آخرد قت برحزت كالودين كرفيج بوك (ناسخ التواريخ جلد به صمع وسرس) جناعظ مجلبي للارحمد نے بھی لکھا ہے کوخا قیام کے بعد جناب عبد اللہ بن حن جاد كرف عرر كاشعارير عيم المفول كوقتل كالسك بعدانيد ہوئے ( کا رالافؤر جلد ا ملے ) اس کے بعدد دم عبرالد کی ستہادت بھے المصين كي كودين لهي ع ( كارجلد ١٠ ملك) اس صورت بن كي تيتن مشكل بكرب بالمينزك مؤمركون عبدالد يقع والرح صاحب في تقيع كى بدين عبد المتركي كنيت الويج بني درى جناب كينتركي سوم يخفي ليكن الوالفن الصبالي

الشرينير جلده ا ك اور شخص سے بنين وا - ورنه كوئي وجه بنيلى تقى كه على مطبرى اور لوكوں كا م چيورون اورمرن عبدالد كاذكركرة كرونكه يد تادى بولى ، ى بنين اور صرف بنی امیر کوفوش اورخا ندان رسول کورنام کرنے کی فوض سے جنا بالیکری بے بردگی عیاستی ۔ دلربا اداؤں ۔ نا زا فرینی دغیرہ کا اشتہار دنیا مقصور تھا اِس وجه سے کسی محقق عالم نے اس تہام کو بیان نہیں کیا۔ بہر کیف پیقینی ہے کہ جنا سکینہ م كانكاح حفرت المح من كصاحزاد عبد المعربوا علام بلخي في بحي لكهاب. (لذرالالصارص المنيخ محرصان نے بھی ذکرکیا ہے داسماف الراغبیرے ا ابوالفرج نے بھی ذکرکیا ہے وا غانی جلد مها صدار) اور بھی بخرت علما البنت نے ای کتابوں میں درج کیا ہے أريه كهاجاك كربهم جنابضيخ مفيد عليالرجمه في ارشاوس اورجناب علا محل عليارج (بقيما مشرميس) كالكراه ايت وكران عبد الله بن حسن زوجها كان يكني ابا جعف لعنى مناسكيد ع منوسر عبدالله كى كديت الوحيفر متى (اغاني جله الماصية) ان اختلافات كادفيه مى طرح بوسكتا ب كرارشاد كربيان كے مطابق امام سن عليالسلام كى اولاد مصرف اكمعبدالسرمان جائش كيونكماك اعلام كافيصله ب كونات في مفيد عليارهم كا توليب زياده قابل عمادب جناب على بن عيني اربلي رحال ركت بي فاذكرها بي المفيل هوالذى يعقى عليدنى جذا الياب لانه إشبة م صاواكة تنقيا وكشفا وطلبالهذ الاموريعني اس ماب من جنائي مفيدر الترود كركيا سعوى قابل اعماد سع كيونك ان الویکی تحقیق کرنے بیل کفیس سے زیادہ فکر سہی تھی اور ان اموریت اور فلطی کے جو رد برطاتين الح دفع كرف اوراصلي بات كربهو يخ جاني وه غاين ورم الشش كرت اور نهايت دقت نظرت كام يلتي عظ - ذكتف الغرمطبوعه (01/2

الشريمين وطده ا بحارالالوارس جناب عبدالدين من ك كاح كوكيون دا محا- تواس كاج يرويا جائيكاكه غالباً الكي وجديه وكي كرجنا عبدالدين المرحن سي آكي كاح بونا ـ نه بونا تقرياً برابر تقاكيونكه دوان كرديان كاح كاهرت صيفيلها الياسما - اورندرصتى بوئى نرشو براوريوى المع بوك بكران كل بالون ك يهلى جناب عبدالد شهيد ہو گئے -اور کاح كے دقت جنا كيد كمس جي مقيل جن عالما رضتي كي عزورت بين بجي كي -مرکانی کے کسال موا یہ بھی تنابوں میں دود زنہیں ہے کر یہ بھتینی ہے کر دہ مرکانی کے کسال موا کر بلاء سے پہلے ہو جکا تھا کیو تکہ علا مرطرسی را كيبان سے معلوم ہواكراس كاج كے بعد اب عبدالدكر بلامي ستيد ہو ہيں . ((اعلام الورى صلا) اورفاصل فرصبان نے بھی لکھا ہے ان سكين موجة الباب عهاعبد الله بن الحسن فقتل عنها بالطف لعيى جناب كينه كا كاح الح چازاد بھائی عبد الدین الم م ش کے ساتھ کیا گیا جو کوٹلادیں تہید ہوگئے۔ (أسوات الراغيين من على الديجي بيت سي على المنت المنت المناع - とうしましょううとうで جناب يوم والتيمنعافان كالفاني اورسط عبدالله صاحب شرو يح بهي بن في حياي رساح افاني سيد دا قع بهي لكهن بن اجناب كيندا أم بنت براى بذا سنج عقيل اورائي مناق عجت بن بميشيرول عزيز بني كي وسن وَالْيَ تَقِيلِ اور بِرْ تَحْص كَم ما تَه بَهَايت بى اخلاق سے بیش تی تقیل مراسك الما تقى كنبي فزكا نازاور فود وارى كاخيال اس مدر برها بواتها كريمن مزيماً كصحبت بس كسى سے وب جائيں جنا بسيدالشبعاعليالسلام كى زندگى يكى واقعى ر

التركي شرطده ا لا ايم مرتب آب رينه كالمحموت توريت مين شركيض جهال جنال وت كابوا ووالنوريين كى اكي صاحبزادى بجى موجود كقيس ا أنا م يحبت بين ووالنورين في ير في ومبالى العليم كمايس تبيدى بيني بون-الرج بعد جندروز كاران نے ابت کردیاکہ تہادت کے سیدان میں جنا جائیڈے والدکو جومر تبرحاصل ہوا وہ بت برها بوا عامراً س وت آياس برع ابت رن كے لئے تيار نه تي ما وق ہور ہیں۔ تھوڑی دیرے بدحب فریب کی سجدے اذان کی آوادا کی آیا جانے اور جیسے بی موذن نے کہا المبدان محدار سول اللہ آیا عصرت عمّان کی بڑی وریافت کیا بھلا بھاؤ توہی یدمیرے داداکانام ہے یا پہنا رے دادا کا ج اسوال بر شراكے دوالنوربن كى بينى نے كها اب ير كھى بہتا رہے سامنے فخ كاكارز ما استے نكالونكي" (دلكدازيم جلد) اس واقدكو تاريخ كالله سي جانخ او لسي طرح ميح أبت بنين بوسكتا - اس ك كديه واقعة كربال ت قبل كالصّرتا ما كياب نو رجب سر عص قبل اورجنا بكينه ي ولادت ساه يوى یں تابت کیجا ہے۔ تواس کایت کے وقت جنا سکینہ کی عرب یا سال کی ہوگی۔ اس عرین فخرومیا ہا گااس قدروش کہ جری علی میں ہی نکر ہے تھی كي برك خلات معلوم بوتا ہے ۔ دوسرا امرية كداگراس دا تعر كوسيح مانيں جب بھي جناب مكينك فررائفا موس رسن كى كونى وجرنبين علوم بوتى جرطرح الحفول ف اذان كى آداد آنے برانے جدبزر وارحفرت رسو محذام فی نبوت سے جاب عثمان کی صاحزادی كاجواب ديا اسى طرح وه اينے دا دا حسرت المرائيس كى شيادت ورا جواج تيك الين تهيدي يوتي بهول أس لئ كرهزت امراكمومنين جاليكينة كى ولادت ال يها شيد سويك تق ملكاب أس عن ماده وبعر واليكتي تيس كدراي . میں علی اوقی ہوں جو خدا کے میں اور خدا کے گھر میں تہد ہوا " کران و ونو فور مع حفرت عمَّان محرم من جنا بكينه يرجى رسكي تقيس كما أسكى بيشي وو

الشم لمسر حلدها MA بحارالالوزرين جناب عبرالدين حن كاح كوكيول دا كها-تواس كاج يهويا جائيكا كه غالباً الكي وجريه بهو كي كرجنا عبدالدين المصل سي آكي كاح مونا -نهرنا تقريباً برابر تفاكيونكه دوان كررميان كاح كاصرت صيفرياها كيا مخا- اورنه رصتى ہوئى۔ نرشو ہراور بيوى استھے ہوئے لكران كل باتون ك يهاي جناب عبدالد شهيد ہو گئے ۔ اور کاح کے وقت جنا باليد كمس بلي تقيل حين سے غالباً رضتی کی ضرورت بہنی مجی گئے۔ مرکانکا حرکسال مواید بھی تنابوں میں موجود نہیں ہے گریافیتی ہے کروا استعمال موال موال میں استعمال موسی داند كے بيان سے معلى بواكراس كاج كے بعدجنات عبدالدكر بال ميں شہيد تو ہيں . (اعلام الوری صعرف) اورفاصل فحرصیان نے بھی لکھا ہے ان سکینے توجہ بابن عهاعبد الله بن الحسن فقتل عنها بالطف لعين جناب كينه كا كاح الح ا جازاد بھائی عبد السرین المح سن کے ساتھ کیا گیا جو کہ الدین تنہید ہوگئے۔ (انسوات الراغيين منية ) اورجي بهت سيطاب المنت عنيى لكهاب 一とかりまからうちで جناب يم طفولته متعلقاتي كنالفاني اورسط عبدالحليم صاحب شرر كافراكا كالكاع موية اليي خلان عقل وقياس بالين بربين الح بعي من يط حِنائ رأرسا حافاني سيد دا قع بعي لكھتے ہي انجنا بيكيذا أج ابت برى بزائج عقى اورائ مناق عجت بى بميترول مزيز في كالمتن واتی تقیں اور ہر تحق کے ساتھ نہایت ہی اخلاق سے بیش تی تقیں ۔ گراہے ساتقى كانسى فزكا نازاور فود وارى كاخال اس قدر برها بواتفاكر علن نهاك مصحبت مس سے وب جائی جناب بدالشہداعلیالسلام کی زندگی کی واقعی ک

الشمن شبير جلده 19 كاكيم تبرآب رينه كالمحبت توبيت مين شركيضي جهال جناب فنهان ذوالنورين كي أكي صاحرادي بهي موجود تقين -اننائے بحبت بين ذوالنورين في في نے فی وسالم و کے لیے میں کہایں تہید کی بیٹی ہوں۔ اگرچ بعد جندروز کے زمانہ نے ابت کردیاک بہادت کے میدان میں جنا سیکنیٹ کے والدکوجومر تبہ حاصل ہوا وہ ببت برمعا به وا تقافراً س دنت آب سل مرئ ابت كرنے كے لئے تيار نہ تھيں خابوش ہور ہیں۔ تھوڑی دیرے بدحب فزیب کی سجدے ادان کی آوادا کی آسینجا بھیں اور جیسے بی موون نے کہا استہدان محدار سول اللہ آیا نے صرت عثمان کی بٹی ہو ریافت کیا بھلا بھا و توسی یدمیرے داوا کا مام ہے یا عبدا رے دادا کا ج اس وال بر شراكے ذوالنور بن كى بيتى نے كما اب ير كھى بہارے سامنے فخ كاكارز ما استے نكالونكي" (دلكداند جلد) اس واقعه كوتاريخ كالسلم سي جايخ او عظرح ميح تابت بنين بوسكتا - اس ك كديد واقد كربات قبل كالصفرتا ما كياب نو رجب سر على عقبال بوكا - اورجنا بسكيندي ولادت ساه بجرى یں ابت کی اس کی سے تواس کایت کے وقت جنا سکینہ کی عرب یا مال کی ہوگی۔ اس عرین فرمبالاہ کااس قدرہ ش کر بھری مجلس میں بہی فکر ہے تھین كي عرك خلات معلوم بوتاب - دوسراامرية كداكراس دا تعد كوسيح ما بن جب بحي جناب سكينزك فور الخاموس رسن كى كوئى وجرنهين علوم ہوتى خرطرح الحفول ف اذان كى أداد آفيران جدرر كوار صرت رموى دام ينوت سحباب عمان كي صاحزادي كاجواب ديا اسي طرح وه اينے داد احسرت المراسين كى شهادت ورا اج اجسيك العين تهيدي يوتي بول اس ال كالمعزت امراكم منين جان كيد كالدت س يها شيد سويك عق ملكاب أس من زماده فولفتور وأبيكتي عيس كرزاين-مل على يوتى بول جو خداك مهدة اور خداك كحريس تهيد بوا" كان وونونور مع حضرت عمّان محروم تق بجنا بسكينه يرجى كرسكتي تقيس كريم أسكى برقي ووج

حفرت كيديا التمرم طده ملان كى بات بيق ياكيا - ادر من كى يوتى بيل جوخارى كى بالق ستبيرا جي تهيد مجه جائي ين كي وسنبه اي بنين بو سكتا - جناب كينه كي ولادت ، البط هزت الم من بحى سميد بوج عق وجناب كمينه نوراً بى يد بحى كرسكن تحين كرة صرف نهيد كى بيتى ہوا در ميں تهيد كى يوتى بھى ہوں اور جيتى بھى -جناب كين كخورا جوابي في كي بات بحي على كه تم تبيد كي يني بوتو من فرندري كى بينى بون - بين موارجوانان بېشت كى بينى بون "بلكر حضرت غنان كى صاجزادكا كو سترمنده كردينه والاجواب جناب كينة كي ماس يجي تقاكر يمن سراك كي بوتی بوں جو کبھی فرنبیں رہا" کواس سے خاب عثمان کی صاجزادی عمر بھوکے لئے الخاموش ہوجاتیں اس لئے کرائے داداعفان نعمتہ ایان داسلام سے جودم ہے اورجالت كفريس مرا تق فض جناب كينهبيون جواب فوراً در سكتي اورانكواذان كے آواز كى حاجت بنيں تھى كريسب نواس وقت ہوتا جب وا تعصیح ہوتا۔لیکن عقل تواس داقعہ ہی کومتبریجہتی ہے۔اس لیے کرجنا سکیا علىمال كاعمين عرب كے كى خاندان ميں بطور تعزيت كيوں جائيں ۔ اتنى كمن كى تورسم تعزیت نہیں اداکرتی ہے درصورتے کا ن کے ظیری بزرگ عورتی فاق مقيل - الرداد بالى قرابت كى دجرس أس فبلس توزية مين كي تقيل تواسكام ك الع جناب زين جناب مكتوم ببتر تحين - ادراكر نانها لي رستد كرب كُنُى تَعِينَ تُواكِ كَي ما در آراى جناب رباب تَعِين وہى جاتين غوض اتنى كمس لطاكى اس کام کے لیے کیوں بورکھایتی -مدكر الارهين جن بالعيدان عور محرك ما تدكر الاربوكين. وا فيحد كرولا مها آب كوخاص طور يركي نهايت سخت مدع الحفائے برا اور تجویس نہیں آ تاکان مصاب سے آ یکی طالت کیا ہوئی ہوگی ۔ ایک صدم آ یکی شفيق يحاحضرت عباس بن امرالمومنين كي شهادت كابواجو آبكو نهايت عزيز كف

التمكيث طده تھے ۔دوسراصد مرآب کے جھو کے معانی جنائیل اصغراکی نتما دے کاہوا بوآ یکی ادربربان جناب رباب کے بطن سے تھے اور منے فوار ہونے کی دوے جنا بالمين كالحلونا تقع -اس نيح كے بھی تير كھاكر شہدر موجانے سے آت جو گزری کوئی دل اس کا بچے ا زازہ نہیں کرسکتا ۔ تیسارصدم آب کے جازاد بحاني اورسوسرجناب عبدالدين إمام حن كى شهاوت كابروا بيو تقاصد مايح والداجد نورخد احزت المحمين كي نتها دت كام واجوت بره ها يب حرب عوراو لورضت كركي ميدان كارزار كويطي بي -أس وقت كي كا علامدابن شهرا شوب عليالرجمرك يه لكهي سے - وكانت سكينة تصيم فضها الى صدى لا وقال مه سيطول بعدى يا سكينة قاعلى ر مذاك البكاء إذالحام وهانى + لاتح تى قليى بل معافى حسرة - ما دام منى الروخ فى جَمَائَ + واذ اقتلت قانت اولى بالذى - تا يتينه يا خيرت النوان + يعنى جناب كمينة اجيخ كررون لكيس توهنوت المحسين في الكوسيني سے ليكا ليا اورأن سے جند ستو وزمائے جن کا مطلب یہ ہے کا ہے سکینے جب میری موت آجائيكي أس وقت سے وقع كوبہت كيرونائى ہے جورت مك رہاكا كو تم القى طح مان لو مرجب تك مين زنده بون أس دقت تكفي تم روكر ادرسر ے اسوبہار مجھے پرنتیان نرکرد کہتمارے رونے سے میراد ل جلاجاتا سے جب میں قتل ہوجاؤں گاتوا ہے سردارزنان جو کھے اینا حال تباہ کردگی ده سب مناسب بهوگا- (مناقب آل ابطالب جلد به عث و مطبوع بمبنی) يه استعار قابل عور ہیں جن سے بہت مفید باین علوم ہوتی ہیں -اول یہ کہ کر ال مي حفرت سيدالشيدارك ردن والع ببت موجود تعضوصاً آبكى ود بون بهنیں جناب زینب وام کلتوم اور فرزندامام زین العابرین اور شری صاحزادی جناب فاطرز وجرحس متنی ر گرصرت نے کسی سے بھی اس مے

الشمين حبلاها MA الشعارنبين فرماك كرم كومير بعدمرة ورازتك روقا بوكا -اب مناس كلينه مركبا خصوصیت تقی جی وجرس مفرت نے عرب ان منے یہ کلام کیا اور دوسروں منين و حالات كانتيج كرف معلى وتام كجناب زيني كا داقعه كربلا سے مقور سے بی دلال کے بعد انتقال ہوگیا ۔ ادر اسوقت آپ کے شور ہا عبدالندين جفر زنده عقي وبيت يحالي الكالين وتايد فرمات ادراكا آلنو برحية رادرجناب زينب كے كئي لوظ كے بھى بيدا موسى له ال دوه ب جناب زمنیا کے بارے میں صرت نے ہیں قرایا کہ تو کورے بعد بہت رت انك رونا ٢٠- اى طرح جنا ليم كلتوم بهي واقعه كزلا كے بعد جندي الوں تك زنده ربين اور الكي شادى على يوني على شوم كالمقربين على اس ان كارى يى بى مفرت كايد فرماتا بيا بوتاكدة كوير عابد ابت داون تك ردنا وكا يحرب الم زين العابري الرجر ف ويرق ك ايت بدرز ركواركورو رب مرحزت الممين جانع تف كريم بوشيوں كامام اور بردار بوني ان کوبہت سے دینی اورلیض نیوی کام بھی کرنے ہونے ۔ اپنی بوبوں معاشرة كرك زندكى كا فطرى لطف بجي عنرور حاصل كرنيك \_ ابجي الحي الحكى كرفيك اوراوكيان بى بوئى ده بھى بہت كھان كاول بيلائى كے اس تيال عصرت الية وزندجا سير بجادت بھي يہنين فرمات تے کوم كويرے بدر بہت واؤں تك رونا ہوگا۔ آیکی بڑی صاجر اوی جنا فیاطر جن کے ستو ہر حس مثنی کر بلایں زخی ہوئے کر بعد کو علاج كيا كيالة اليه بو كي كم بت دنون تك افي شوير كالقديراد له اصابه جلام صنا سك علام سيدج الللة والدين احد بن لي مكصة بين - وكان الحسن بن الحسن ستهد الطعت مع عد الحسين دا تخرق بالجاح فلا الادوالخذا لري وس وجد وابه سمقاقال اساء بن خاسمه بن عيسته بن حصاين بن حالة

لتركيب وطده ا لطف وآرام زند كى بعي حاصل كيا-كئ اولادى مان بعي بويل-اسوج سيحفرت نے ایکے یارے یں بھی نہیں فرمایا کہ سے بورج کوبہت مرت تک رونا ہو گا۔ان کل صرات كے خلاف جنا بيكينير كى حالت تھى كراس وقت آئى عمرا تھ سال كى تھى اور (بقيروط ميك) بن بديرالفناري دعولا لي فان دهبه الا ويعبيل الله بن ني ياد كى ديم اى يايه فيه - فتوكولا له فجلولا الى الكوفه وحكواذ لك لعبيل الله بن زيار فقال دعوالا بي حسان ابن اخته وعالجه اساءحتي برى تمريحي بالمدينة يعنى جناح ن متنى التي جيا المحين كيطون سي كربلا ين الله ادرزي بوكركر عرجتبدون كركائ كالي كالواليس حان موجود تھی اس برا کے خالہ زاد تھائی اسمار بن خارجہ نے لوگوں سے کماکہ انفیس مج ديدد الرابن زياد في في والوفردر شوكسكا موكا - لوكون فاليا ای کیا اور انکو کوفر لیکئے اور این زیاد سے اسماری دی است ذکری۔ اسے كما الماركوا تغيين وبدو - عرض الماء في جناص متنى كاعلاج كياجي والي موسي اورمدينه واليسل ك (عدة الطالب صفي) يي صنون تبذيب التبذيب جلدا فلا الإرالالهارص اسعات الرغيين فاشا نصول مهملي صوغره كتب المنت اورارشا ومطبوعه اران صلا لهو ف على تتلى لطغون مطبع صطل كشف الغمر صلط يحارالا بوارصلد الصده الوراسخ التواريخ جلدة ومع يزانخ التو جلد المصرا وعنو كتات ميدين جي ہے - اورجا في طرائے بطن سے كئ اولا ورعلہ محف وابراميم غروص مثلت دام حبفر اكا يبدا بونا أكثر كتب متره المسنت و مضید میں موجود سے اور یہ بتینوں لوط کے بھی صاحب اولماد ہوئے اور انکی سل برصى وطاخر بولورالابصار صفا وتبذيب التهذيب جلدا قاللا وتهالوا طد ٢ صيره وغره)

هزت سكيد التم ين معلده ا الم يك كاح بوليا تقا- اور شوبرجن كي ما تقاز ندكي آرام سے بسر بوتي يفزت كے سامنے درجہ تنہا دت يونا أز ہو كئے \_اور صرت جانے تے كرسكيناس ورجرعادت وفوف ضایس و دبی رسی بی کر پہلے بی سے برادی کے قابل نہیں تھیں زار کوئی شخص ان سے عقد کر بھا۔ توبداس طرح بوہ کوک مدینہ جابیں کی جہاں نہ انکی مناسب دل بستکی کرنے دالا کوئی ہوگا اور زمری مصيبت ير رونے سے كوئى زروست منع كرنے والا يوكا ندوه اشا جما ہوں گے جنے ان کاغ غلط ہو سے ۔ زاولاد ہو گی جوانے آ لنو تو تھیگی ان دوه سے مدة الح تي يرددى رين كا-مصعب وعلم بيكي الديقادين المادان ووى كي كوناب يجازاد بهاني عبدالمدين المحسن سي بوااوروه قبل زفات كربل ريس التهيد ہو كئے اور كار جناب كين على تحق نے كاح نہيں كيا۔ ايك اور است قری دلیل یہ ہے کہ عشر کتا ہوں میں آب کی اولاد کا بالکل بتے ہیں سنی اور شیر خدتین ومورضین مے مکھا ہے کہ حضرت امام سین عالی نسول یا ک حسفيل اولاه سيري (١١١مم زين العابدين (١) جنا فاطمة حينا ي علام احدين علية بي دعقبه من ابنه على زين العابدين ... نمران فاطه بنت الحسين ام اولاد الحسن المنتى يعنى حرت المصين كي سل حفرت الم زين العابدين م أورحضرت كي فرى صاحرادى جناب فاطمه زوجر متنى ہوئی جن سے کئی اولا دیدا ہوئی تھی (عدة الطالب صنا واما) مسرا ما حسين كركت اجناب عبدالحق صاحب محدث ولموى العابد بن على بن الحسين ومنه العقب في او لادلا ولم ربيق من اولاد

مفرت كيد الشمنت رطيدها MI ولا اليوم الاعلى الاصغارين العابدين عى الله عنه لاح وان الله تعالى خلق من صلبه من شاومن اهل ببت النبوة سلام الله عليه معان ولسطهموش قادع باحتى لا يخلولل كاصقع منهم ولمريق من ين بد وخلف و اهل سيه حيار بل ناخ نار والله تعاليه يول أنا اعطية الكوتر وقال عن من قائل ال شاندك هوالا بتريعي فرت المحمين ك بينون بن المع زين العابرين بهي بين الخيس مصرت المحسين لم كانسل الرصى كيونكا يكي في اولاد ہوئيں كرروز عاشورارسواحضرت زين العامين كے كوني لوكا زند بنين كا-لوفدا عاتماك في ايدى كمصلب عادل اکادلادکواس ترت سے بیدائیاجنی تعدادکو دی جان مکتاب اوراس سل میں جدا نے اتنی برکت دی کران کو لورہے کھے تک کھیلادیا ہماں تک کرکوئی ملکے ئی منہ ان او کوں (ساوات اور آل رمنوال) سے خاتی نہیں ہے۔ اس کے خال يزير كالخام بوالاسكى ياوسكى اولاد يااسك خاندان والون كى نسل ساك شخص بھی نیں بچا ۔ بلکہ کوئی جانع جل لے والا یاآگ روشن کرنے دالا بھی نہیں را -كياسجام عنهون فدان حفرت وسولاد معم سع مايا تقاكه اب وسول م م كوبهت بطى نسل دى ب اورجها رادتن بى بي نام ونشان رميكار ياره ويود كورة) واسماء رجال شكوة قلمي عنصال اورجناب خواجه محديارسا بخاري المتيجالام سيلمان بن ابرا سيم لخي تنروزي وغيره نے لکھا ہے قالوا انظروا الى بركة العدل حيث جعل الله تبارك وتعالى الاعمة المهل يين مع بنت يزوج والم الىكسى الوشيودان اللاف العادل دون سائن م وجاته يغي الوكو! ذره عدل والضاف كى بركت كاتماشه وتجموكه خدا فيصفرات اعدم مدين على السلام كوامام حيين كي صران يوكونهم إنها عي بيداكيا جومشهور نوسترداع ول كانس تطيير اور آسي دوسري بيوليل كي اولادكويشرت نيس ديا رفضل الخطا جلي ورقه

حزت كينة الترين وطدهم MH اله يو ويزاس المودة مطبوع بني صفاح) - اورجناب الممبين صاحب فرايكا الكبتي بي والعقب منه مرمن على بن الحسين زين العابديث ومن الأثاث فى فاطمه ست الحسين نقط وهى ام عبل الله والحسن وابراهيم بن الحس المتنى بن حسن السبط جى الله عنهم فقى اخرج الله من صليعلى بن الحسين كثيرا ولبسطهم فش قاوع بالحتى ليس يخلو بلد ولا قطر من اقطار الافاق منهم ولسميين من يتريد واولاد كاساكن داس بل تافي ناسم انه لسرييق من الحسين صلولا الله على بنينا وعليه الاابن واحدوهو على ابن الحسين وترك ين يد حسة وعتى بنين والله لعالى اصل ق العالى حيث يقول انا اعطينا ليُّ الكوش وقال عن من قائل ان شامتك هو الا برَّ يجى حضرت المصين عليه إسلام كي نسل يبيول بين صرف المام زين العالم بين عرب اور مبينيوں مرص خناب فاطميات ہوئي وجنات منتن كے فرزندوں بجن عبدا وصن مثلث وابل ميم غركي ال تصن حرائ الحيس صرت الم زين الهابدين ع كے صلب سے كس كر ت سے اولاديداكى احداب كى نسل (سادات وال سول) لو يجيم اور يورب مطرف عصيلا ديابهان كك كردنيا كاكو في صد بلكركوني مترحزت كي اولادك خالى بنيل مليكا اس كفلات يزيداور اكى اولادكى نسل سائيا كونى نهين كاجواكب بى هرآباد كئ رستا- بلكدا سكينسل سيقو كونى ستحض لياجي نبين راجوكسي طرجها والمي حجونكنا باوجود كمرجب مصزت الموسين شيديو بي توآب كمون ايك يي المم زبن العليدين ع في عقر (الحيس كي نول اس قدر بڑھی) اورجب یزیدمراہے تواسکے دابیے موجود تھ (جن ب) سُلِ مَدر موتى) - واتعالمنداكا قول سب زياده سياع جس غروز العالمنداكا قول سب زياده سياع جس غروز صلع کوفی خری دے دی تھی کاے رسول ہم نے تا کوبہت بڑی نسل دی ہے اورتم اراؤشن ي بام ونشان اورب آل واولادر ميكاركما فيسلة الجاة

التمس مت جلده يه امرقا بل عورب كرحضرت المحيين عليالسلام نے بين اولاد تھور اس (١) ايك وزند صرت الم زين العابرين بور صوري كالك زنده رب آيك اولادكيرت سے ہوتی اور آیے کے ذرایعہ سے ضانے اپنی قدرت کا تا دکھا یا کروسیشن کوئی صرت رسوى اصلح سايب كوكترت لنل عطاكر في في الكولورى (٢) برى صاجزادى جناف طمه وسال يا عالم ك زنده دين اوركا تو ہر بھی موجود تھے۔ انکی اولاد بھی کٹرت سے ہوئی (۳) چیوٹی صاجرادی جا سكيد وكاله تك زنده رئين اور حن كي ارسيس ابوالفرح اصفاني اورشررصاحب ككها بعكه جارياج تاويان بويس اوريه بعي بيان كياجاتا ہے كر ده داود كتيں ليني السي عورت تھيں جن سے اولا د بوسكتي تھي مرائلي أوفي اولا دنهيس موى - انتجى سنل مولى - توكو بي عقل بھي اسكوقيول كرسكتي يو كه الرجناب كمينة كاوا قعا كوني شوير بوتا - اوران دولؤن مين ميان يدى كم تعلقاً فاعم بوت وكونى اولاد بنين بوتى - يرج ب كراولاد بوت كالورز نده دبنا فروری بین - ہوسکتا ہے کاولاد ہوئی ہو ال اور ایک روایت کے مطابق س دوسری کے مطابق ۲ - تیسری کے مطابق ۵ - ادر چو تھی کے مطابق بھے شادیاں (سى اوربرتوبربب مالدار اوربنايت ذى اقتدار بى بوان كے بطن كى كل اولا دكامر جانا وركسي اكي كابجي زنده نه بجناعادت كے خلاف م ان فام بالون سي بي ماننا ير يكا كرجنا سكية كانكاح صرف جناب عبدالد بن الممن ے ہوا تھا اور وہ زفاف کے پہلے ی شہد مید کئے اس وصب اُن سے کوئ اولاد نہیں ہوئی۔اسکے بعدجنا بیکنیڈ سے کسی تف ف اوی کی فواہش ہی ہیں لی کیونکہ دہ بجین سے دن رات عبا دت خدایس لبرکریٹس اور دعاد و ظالف یں شغول رسين -لمذاجناب عبدالد كي بعدنه آيكاكسي عن كاح بوانداب

حزت كمذع التريزه جلاها MM ا كوفي اولا و بوني ـ ورنه آب كي اولا وكاذكر بحي مّا ريخ ل ميل ي طرح ربتا جرطرح آیکی بڑی ہیں جنا فیلمٹ کی اولاد کاذکر سراروں کتابوں میں موجود ہے۔ مناب المركان من المركان المركان المركان قابل كاظرائ كرمفرت مناب المركان من المركان والمرين المركان المركان المركان ما طاغان ا ور شررصا حب وی کیا ہے کہ جناب کینہ الی طبع رسااور ذہن خداوا د ر محتى تقيل كرم محبت اور مرسوسائطي من آيي بزله بخي اور مراق محن كاجرها م آپ کو نہایت اعنی درجہ کی تعلیم دلائی کئی تھی اوروہ بھی دینیات کے ساتھ فخفر نه متى بلكراط يجراوراوب ادراخلاقي ضرورون كے كاظ سے بہت آزاداء تعليمي اس في كرجس عبدمي آيك ام عرب كي المزاق سوساليليون بن جركاب ألى وقت آپ خاندان بنوت کی ایک داجل عظیم اور شاک بی خاتن ای نبین نظراً د میں ملکہ براسیخ لطیفہ و اورفنیشن کی وجدا در لیڈر ہونے کے علادہ ہت بڑی اوراس ماید کی شاءه تابت ہوتی ہیں کہ وہ مشہد رشعراے عرب جن کا شل آج تک عنى نظر كونير بصيب موا- اين بالهي نزاعون كا فيصله كران كے لئے آجي فد ایں حافر ہوتے تھے۔ اورا سے کلام کوآپ کے سامنے بیش کرتے تھے ... جا سكينه اكرجه بهت بشي بزاميخ تحيين اوراي مذاق صحبت مين بميشه مردل عن سننے کی کوشش فراتی تھیں اور سرتحض کے ساتھ نہات ہی اخلاق سے بیش آتی تعين مترفاع عرب كي ورتول كي سوسائي بين آب جب يك زمويس مزه ندانا تھا۔آپ کے بہت سے لطبے کت توایخ بس بیان کئے گئے ہی جنی سے اكتراكي بين جن كوزيا ده ترتعلق عن زبان سے بے معززين قريش آيجيجية كواينا فيز بجيت تص اورشبور سفوا دعوب آيمي محفل بين جمع بوتے تھے فود بهي ايسي طبع رسار كھتى تھيں كانے عبد كى سے بڑى شاء وتليم كيكي بي اي فهن رسا ووطبيعت دارى كى بدولت أي تهورونا مي سفوا و كامرجع بن كي

MO تخير اورسيات المركبا عاكر سخن نهي أي حصر بدي عبي معلوم بوتاب كرجبات عينتا دبنوي اورويني دولؤل علوم ميماسر كقيس اورا نكوخاندان رسيا سے ہونیکافیز بھی بھا اورخاندانی شرون وفضل سے بھی کافی جے۔ پایا تھا اِسوج أن سے جرتیں بی کھنے کھے ورروات کی جاتیں اوروہ بھی کھے صرتیل نے بزدگوں سے ضرور درایت کریس کیونکداس زمانیں بڑھے کے اوری نترف وفخ ر محف دا بيمسلانون كار نواه صرد بيون ياعورت سب براايتيار يى تقاكروه دوسرول كيم صرشين روايت كوين-اوراكة يه بات بوتى كرجو مخص بھی دوسرے سے برابرملتار ہتا تھا وہ کوئی حدیث اس سے ضرور روا كالايابراس عروابت كرتا - اوراسي وجب حدثيل س كرت سيجيليس اورائے دان تک او گوں کویا دہوتی رہیں۔ يده حضرت سكينه وخامذان رسول كي مزز ادر ممتاز فرد كليس وه حفرت كمية والعدوى عراله بوي كانده ما الروكون سلتي ربتين الرايك كي عقد يونے - اكراب مرينہ سے كمداور كرسے مدینہ جے كے ارادے سے جندمر بتدا بين كيس الرشرفائ وبالكي محلس مي حاصر بهواكرت الر بڑھ کھے سان آپ کے دربارس ہونا کرتے۔ اگراط ری مذاق رکھنے وا ملما خلافات كا فيصار كرانے كے لئے آبى فوت رجوع كياكرتے ۔ اگرجنا ہے كيد كى طبيع رسا اورجودت ذبهن كي تهرت بهوتي -الرابيجي دماغي فوقت عام طورير وكوں كومعلوم ہوتی قریر حمكن نہیں تھا كہ آب سى ايك شخف سے بھی عارت نہ سنتين مياكو في سخض آب سے كوئى صربيت برشنتا - مكرتما م كتب حديث و بيروتاريخ كود يجمه جائير جناب كميناكا أم كسي يزكى روات يرنيس مليكا الاكتب رجال كى درق كرداني كرجائي كبين بنى نه آب كانام مذكوري دول حال لکھاہے نہ کوئی کالمبيان كيا ہے۔ اس بات كى الميت اس وجہ سے

الدبره صابى ب كرآ يى برى بن جنا فياطر منت الحسين حناطبع اليي ارسانه متى جليسى جناب كيينه كي حبكوده جودت دسن حاصل نه متى جوجناب سكينه كو نفتى من كى دماعي فوقيت كاكسى نے دعوى نہيں كيا رجوز شعوا ہو بكا م جے تھیں ۔ نہ ایکی فول میں شرفائے و کا نجیج رہتاان تک سے صربیؤں کی روايتين وج دبي اوركت رجال بين ان كانام برابرلتام عيا يخالام ما نظابن جرع قلاني لكيتي بن وفاطمة بنت الحسين بن على بن إلى طا الماستمية اكمل بينة تروج الحسن بن الحسن بن على تقة من الرابعة مات بعد المائة وقد إسنت يعنى جناب فاطر يوصرت امام مين على الله كى صاجزادى تيس باسمى خاندان سے اور مرينه كى رہنے والى اور حضرت الم حتی کے صاجرا دے جناجے ن متنی کی بیوی تقیں ۔قا بل عمادرادیوں مِن تجهي جاتى ادر يوسق طبقه والع محدثين مين بي سنا بيجى كے بعد ان كا أنتقال بوا اورببت عمر بإنى ( تقريب الهذي مطبوعه د ملى صبيم الكراس بورى كتاب كے اوراق كو الط جائے جات كينہ كانام كہيں بھى نہيں مليكا۔ اگرجنا سائینت ایک حدیث کی د و ایت بھی ہو تی تواتنی بڑی کتا ہیں جسمیں براروں مردوں اورعورتوں كے نام داديان صربيت كے سلسليس لكھ ہوك بیں جناب کینے کا نام کیون ہوتا حالا کمر بہت معمولی اور حقیر عورتوں کے حالات اكساس كتابين لوجودين جوجنا بسكيناس وينخصوصيات بسرارون لم تھیں لیں اگر جنا ہے لیٹر کی زندگی بالکل گوٹ نشینی کی زبوتی اوران کے نانك وكران كواسطح جانة بوتة جسطح الوالفن ويتربصا حديثره نے بیش کیا ہے او اُن کانام بھی داویان صریت بی کیوں ہیں تا علامان مجرعسقلاني في دوسرى كتابون ين بجي جناب كيشرى بين جنافياطم كم كالات ورج كي بي حينا يخذ ايك بين للصقيمي فاطه بنت الحسين

" It Cia 19,1 الشم من مطره ا P46 بن على بن اسطالب الهاشمية المد ينة دوت عن ابيها و اخيها زاليا ا وعبتها زسيب ستعلى وجلاتها فاطهة الزهلء مرسل وبلدل الموذن مل وابن عباس واسماءيت عيس - عدى عنفا اولادها عبد الله داير اهيم وحساين وام حيف سنوالحسن بن الحسن بن على ومحد بن عبد الله بن عي د بنعثمان وس وى المقن ام بن ما يادعن البيد وقيل عن امده عنها وسوي فهدين معويه عن شيخ لقال هومصعب بن محل عن أوغيره قال ابن سعل الهاام اسحاق سبت طلحة تن وجها ابن عها الحسن بن ألحس بن على مترتن وجهابعل لاعبد الله بنعر دبن عمّان ذكوها بن حبان في النِّقا قلت وقال مانت وقل قادبت السّعين - ووقع ذكوعا في صيح البخارى في الجنآ قال لمامات الحسن بن الحسن من ب ام أته الفية يعنى صريق كى روايت كيف داليون مين جناليام حميين كي صاحبزادي جنافياطم بي حبفوك صرشيل في يدريز ركوار اورافي عمائ المم زين العابري اوراين كيويهي جنائي مني اورايني دادي حفرت فاطمه زمراً اسي (ارسال کركے) اور ملال اوزن رسو محذاصلم سے (ارسال کرے) اور جناب ابن عباس اور اسار بنت عميس سے روایت کی ہیں - اور خودان فاطماسے دوسے لوگوں نے بھی جابتیں ليكرروات كي بين - جيسية بيكي اولاد عبدالمد- ابرابيم حيسين ادرام جعز-ادر مقدام بن زیاد نے اپنے باب سے اور تعین اوگوں کے قول کے مطابق اپنی ال سے روایت کی ہے اور اس کے باپ یاماں نے اکفیں جنا فیاطمہ سے روات کی ہے اورز ہیر بن معویہ نے ایک شخص سے عبد کو لوگ مصعب بن جی بیان کرتے مين روايت كى بع اور و الشيخ جناب فاطم سع روايت كرتا مخا-اوران لوكوں كے علاوہ بھى بہت لوك الصحطيت روايت كرتے تھے۔ ابن سعد الكهاب كالمحين كي ان صاحب زادى جناب فاطرى مال ماسحاق

التر لمرشرهاها MA بنت طلى تقين جن سان كے جيازا و بھائي حسن تنتي ابن مفرت الم حسن ا كيادى ہوئى تھى-اورجائے ن ستى كے انتقال كے بوجا فاطيكى ووسرى تادى عبدالدرن عرسے بونى تقى- ابن حبان نے جنا فياطر كو تقات یں وکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کاس نے یہ بھی کہا ہے کہ جنا فاطئے نے زیب . ٩ کے بیو محکوانقال کیا که آب کاذکریج بخاری کی کتا اِنجائزیں بھی وجود ہے۔ اله ابن جرصاحب كي عبارت وهيي بوئي كتاب بهذيب بي عارت بع جي من يد ساكر ده الحساري في ماكيون كي تعييل كريكي طرح صحع نهين بوسكتانس كي كرجنا في عليه كي مادر كراي جنا ليم اسحاق يما حرب الممنى يوى تقيل جب ويه ويا حده ير حفرت في أتقال كما توانية جيوف عائي حفرت المحمين سي وصيت كي رتم ام الحاق ميرے بعد كاح كرلنيا حضرت نے الياى كيا تواقيداً جنا في طرا كى ولادت فصي الصيع عد بولي بوكي اورآيكي وفاة سالية من بولي (مراة الجنان جلدا صيام) اس حماب عدا يجيم والاسال كأب ا ہوتی ہے جسکو ابن جرصاحب و سال کی تناتے ہیں ۔ اور کیعض کتابوں ہیں ؟ كجناب فاطمه بنت الحيين كارتقال كالديجري ين بوات زباسخ الوالغ اجلدد صلاه وغيره) اس حساب مجمى جناف طري كرو وسال نبيل بلكيمون الال كاتابت بوقى ب عرض اسمولى بات سے بھى الجھ طرح واضح بوتا ب كرحنرات المبنت كے علما يمورجين و محدثين خاندان حضرت رسالماب صلح کی افرادسے کس ورجہ بے خررت سے کہ ۱۰ یا، ۱۱ سال کع دالوں کو ۱۹ سال کیتاتے ہیں حالانکہ حبا فططمہ نے متعدداولاد بھی جھوٹری تھیں اور ان كے مالات اس قدر كمنائى مينيں ، وسكة تھے كيونكم أن سے لوكوں رقاب بھی فی تھیں اور الحوں نے بھی دور دن سے حدیثیں تی تھیں۔ ١٢

التمريخ وطده ا ن المجيح بخاري مطبوعه مصر جلداول سيما) - حبير مكها م كرجنا احسن منتی نے اتبقال کیا تو الکی بیوی الفی طرینت الحیس نے انکی قرر راکیا لگاتے ان الضب كيا تقا- ( تهذيب التهذب مطبوع حيد رآباد دكن حليه ١٢ اطليم ١٧) زير اس عبارت معلوم ہوا كەجناب فاطمە حدیثوں كى روایت كسى ايك ہى ع. إزرك نهي للمتعدد حضرات بعني جناليام حسين حناليام زين العامين ا جناب زين عِناب سينه حناب الأخ اجنا لبن عباس اورجنال عاد ين ابت عيس سے كرتى تھيں - اورجا فاطمه سے بھى اكنيس بلكمتعددى تن صر ستوں کی روایت کرتے تھے - جیسے اُن کے متیوں بیٹے اور ایک بیش اورزياد اورز بيروغيره ان کے مقابلہ میں جنات نیٹیوس نے نقبیاً ۲۵ مال کی بریمان تبقال کیا اورجو رصاحباتی اورسررصاص تے قول کے مطابق است نیادہ مورس بت برى ليتر مجهاتي تقيل جن كاعلمي زاق كبين برها بوا تقاحب طبع رسا اورجودت ذبن جناف ظم سے بررجها بستر تھی جوابل علم و کمال کی رجع تھیں۔ اور جو کاعلمی اوراد بی فوبیوں میں بھی حباط المدے افضل و اعلیٰ بیان کی گئی ہیں اُن سے ایک جھوٹی اور مجمولی مرتبہ کی حدیث بھی دنیا کے كسيخض عے نہيں روايت كى اور نياكفوں نے كسى سے كوفى حدیث روايت كى قاس کی دجہ اس کے سواجی کھے ہوئی ہے کہنا ہے گیا تام عراش درجہ عيادت خدا اورصوم رصلوة - دعاود ظائف اور كوش الشيني و ممنامي ين بسركرتى رہي كرالت بوى كے بعد ذكى سے شادي كى يذكى سے ليس ن لوگ أن سے ملے اور نہ گھرے اس تكليں بلك الى برخض سے على ركى يہ لابت بہو کئی تھی کے عور توں سے بھی نہیں گئی تھیں اور نہ عوریس ان سے ملتى تحقير بكرتمام عراستعزاق في السديس صرف كردى عبد اكد حفرت المام مين ن فراويا تقاكر اما سكينة نغالب الاستغراق مع الله تعالى فلولصل

مفريكين الشمر يمرم طلدها الوجل میری بینی سکین پراستواق فی الدغالب ہے۔ وہ کسی مرد کے لائق ہنین ے رطاعی کا اگریت ہے کہ بیب اوعقلی بایتن ہیں۔ ان کا وراكادرجمروابيت برهور كانفالمن الوالفرية اصفهاني-ابن خلكان ادرابن فيتبه دينوري السيطيل القدر ورضن كي روابيول اورتاريخي بيانات كيونكوا خاركيا جاسكا ہے ۔ توعور كرنا جاسية كرخدانے عقال سي خت ہيں كيا دى ہے ؟ اسى ليے توكياس سے اسان انھى -برى - يسح علط- اور حق وباطل میں تیز کرلیا کرے۔ تاریخی تحقیقات اور تورخین کے بیانات بھی عقل کے تابع ابن ادراسی سے ان امور کے مطابق یا مخالف داقعہ ہونے کا فیصلہ سر سکتاہے متهور كليهب دماية خارمن الف دواية ليني اكب ورايت وعقل كم مطابق بات ) ہزار روایت سے بہتر ہوتی ہے ۔ حضرات المسنت کے عالم جلیل ستر العلما، مولوی سبلی صاحب نعمانی نے تکھا ہے" یہ بحث تواس محاظ سے کھی کر قدیم ایون یں تام صروری واقعات مذکورنہیں ہوئے۔ اورجی تقریبونے ہیں اُنیل لباب وعلل کا سلک بہیں ملتا لیکن ان کے علاوہ ایک ضروری بحث ہے وہ یہ کہ ہو دافعات مرکور ہی خودا نکی صحت برکہاں کا عتبا رہوسکتا ہے۔ وافعات کے ما يخف ك صرف دوطر يقي بي مذايت ودرابت - روايت سيدمراو به كرم وافق بان كياجاك استحفىك وربعه سے بيان كيا جائے جوفود اسواقد بي موجود تفا-اوراس سے لیکراخررا ویوں یک روایت کاسلسلیتصل بیان کیا جائے۔ اسے ساتھ تمام راویوں کی سبت تحقیق کیا جائے کہ وہ سیجے اردواتاور اصابط تھے یا نہیں درایت سے برمراد ہے کاصول علی سے داتھ کی تنقید کی جائے اسلم برسلان باستد في كريكة بين كدروايت ك فن كاسا تحا كفول جس قدر اعتباكياكس قوم نے كھى بنيں كيا تھا۔ ابنوں برصم كى روايتوں مر السامندي مبتحوى اوررا ووں كے حالات استحص ادر كاس سے به اود

كاسكواكيت قل فن بناديا جونن رجال كے نام سے جمہورہے ۔ يہ توجداورا بتمام الرجيه اصل مين احاديث بنوى كے لئے نترقع ہوا تھا ليكن فن تاريخ بھي ارفيفن ت فودم نررا عطري و فق البلدان عليقات ابن سعدد وفيريام واقعات ئىنىسى ئۇدىيى - بورىيخۇن ئانىڭ كواج كال كەدرجە يرببونچا دىا بىرلىن اسطاصل مريس وولان موزون سيبت تيجه بين والكو وافته نظارك تقر اورغير تقد سؤك كى كچ يروا بنين بوتى بيان تك كرده جرح د تعديل كام سے درایت کے اصول بھی اگرچہ دیجے مینا پخدابن جرم - ابن القیم حظابی ابن عبدالبرنے متعدد روایتوں کی تقیدیں ان اصوبوں کام لیاہے۔لیک بضاف بهم كاس فن كوجس قدر رق بهو في الهيئ تهي بنين موتى - ادر الريخ بين قواس الكاكام بنيس لياكيا - البنته علامه ابن خلدون في وا عقوس صدى بجرى من كزرا ہے جب فلسفہ ان کے کی بنیاد ڈالی تو درایت کے اصول بہایت نکتہ سبنی اور ہارکیہ بنی کے ساتھ مرتب کئے بینا کیزاین کنائے دیبا جدیں مکمنتاہے -ان الاجا ادُااعتب فيهاعلى عمر النقل وليرتحكم اصول العادة وقواعد السياسة و طبيعة العمل والاحوال في الاجتماع الإنساني ولافليس الغائب منها التاهل والحاض مالذ اهب فرع المدية عن فيها من العنور يعي جرول من الرصرف دوا يراعبتاركرليا جاك اورعادت كاصول اورسياست كے قواعد اور انسانی سوالط كا قتقنا وكالحاظ الجهي طرح ندكياجائي اورغائب كوصاصر براورحال كوگز شته رزقياس كياجا كواكر لغربس بوكي المام موصوف نے تقریح کی ہے کہ دافتہ کی تحقیق کے لئے پہلے رادیوں کی جرح العديل سي بحث أبين كرى جابية بلكريه ويجهنا جابي كروافر في نفسمكن بهي يا بنيس كيونكاردا قركا بونا علن ييني لاراديون كاعادل بونابيكاري الاميروصوف ني يد بعي ظا بركروياس ك ان موقول سل كان مكان عقلى مراد

الفرت المارة ائتيں بلكاصول عادت اور قواعد عدن كے روسے مكن ہونا مراد ہو... واقعات كى تحقيق وتنقيد كے لئے درايت كے اصول سے بہن برائى مددىل اللقيد ورايت كافن اب ايك تقل فن بن كيا ب. اور اسك اصول و قاعدے بنایت فربی سے منصبط ہو گئے ہیں۔ ایس سے جامول ہارے الكام يلاكية بن حب يل بين - (١) واقعه ندكوره اصول عادت كي و مكن یا ہنیں دیم) اُس زمانیں توگوں کامیلان عام داقعہ کے فحالف تھا یا واقع رس واقع الركسي عدتك غير عولى ب قواسي نبت سي تبوت كي شهادت زياده وی سے اہیں رہ ) اس مرکی تفتیش کر رادی جس چیز کودا تعظا ہر کرتاہے۔ ا اسين أسك قياس اور را ك كاكس قدر صفيال ب (٥) راوى ي واقد کوجی درت می طاہر کیا وہ واقعہ کی پوری تصویرے یا اس مرکا احمال ہے کہ راوی ایکے سر پہلو پرنظر نہیں ڈال سکا اور داقعہ کی تمام تصوصیتیں نظرین ن اسكيس (٤) اس بات كالندازه كرزمانه كامتدا د ادر انختلف راويون ولي ادائے روایت یں کیا کیا اور کس سم کے تغرات بیداکرد یے ہیں۔ ان اصولوں کی صحت سے کوئی شخص الحکار نہیں کرسکتا اور ان کے دراویت ابهت سے مخنی رازمعلوم ہوسکتے ہیں'۔ (الفاروق جلدا صلاتا) ا موصوف دوسرى كتاب من للجعية، من" اس تم كا موقع جب سرى ويو كوبيش آتامے يعنى كسى زمان كے حالات يرت كے بعد قلم بند كئے جاتے بي لويه طريقية اختياركيا جاتاب كرم فتم كي بازاري افوابل قلم سنركوالي یں جن کے رادیوں کا نام و نشان کھنیں علوم ہوتا۔ ان ا فواہوں یں ہے وہ دا تعات انتخاب كرك جاتے ہي جو قرائن اور قياسات كے مطابق ہو این عصور ی دری به به به خرافات ایک دلحیتی کتاب جاتے ہیں. الدرب كى اكثر الريخي تصنيفات اسى اصول ريكھي كئي بيس -ليكن الون نے اس فن سيرة كاجومعيارقائم كياوه اس بنت زياده بلند تقا- اسكابيل مل

يتحاكم واقع ببان كياجاك استخس كي زبان سے بيان كيا حاكے ووزر واقعه بها-اوراگر فودنه کا توشر کا قوشر کا قریک تمام رادیون کانام به تربتیب تبایا جا کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا جائے کروا تخاص کیا۔ روایت بن آئے کون لوگ تهي وكيس تقي وكيامتاغل تقي و حال حين كيسا تقا وحافظ كبياتها و محكيسي تقي ؟ تقديم ياغير تُقد سطح الدنهن تقي يا دقيقه بين عالم تقي ياجابر ان جزيي الون كا بته لكا ناسخت مشكل بلد نامكن تقا- ليكن سيرطون لبزارون محدثین نے اپنی عمرین سکام میں صرف کردیں ۔ ایک ایک سٹریس گئے ۔ راویوں سے ملے۔ ان کے متعلق ہر قتم کے معلومات بھی ہو کیائے۔ جولوگ اُن کے زماز میں موجود نہ تھے اُن کے دیکھنے دالوں حالات دریا فت کے ۔ ان تحقیقات لے ذرابیہ ہے اسمار الرطال كا وہ عظیم الشان فن تیار ہو گیا جسكی برولت آج ازکم لاکھ مخصوں کے حالات معلوم ہوسکتے ہیں نحفتق واقعات كا دوسرا اصول يه تقاكه جوداقعه بيان كياجا ّ ما بي عقلي متهادت كے مطابق بھی ہے يا ہيں ؟ كرات إراياصول مى درهيقت قرآن فجيدى نے قام كرديا وراسي في البلاء القا حضرت عاليته يرجبنا فقين في بهت لكان لو اسطرح اس خركومتهوركيا كربعض عابة كث غالط ميل كئے حنا يخريح عارى ادر لم میں سے کہ صرت حمان بھی قاذ فین میں شریک تھے اور اسی بنا بر ان پرونقذف جا ري کيکئي - رآن فيدس جي اکي تقريح سے - إن الذين گروہ میں میں - تفنیر جلالین میں کم کی تفسیر حسنویل کی ہے جماعته من الموسنین يعنى يهتمت لكافي والمصلمانون كالك كرده ہے۔ قرآن نجيد كي آتييں حضة عاليت كراوت اورطهارت كي مقلق جونازل مويس - أنيس اليية ب ونولا ادسمتري قلم ما يكون لنا ان شكل بعن اسبحانك هذا ارتاقاً

ليجي اورجب تم في شنا تو يكون زكرد ماكريم كوايسي مات بولناميناس مبحان الديه برابتهان ہے۔عام اصول کی بنا پر اس جری طبتی کا پرطریق عَمَاكَ يَهِلِي راويوں كنام دريا فت كئے جائے تعرف تھاجاتاكروہ تقراور مي الرواية بي يا بنين - تيم الحي شها دت لي جاتي ليكن خدائ اس تيس فرما یاک شننے کے ساتھ تم نے کیوں بنیں کردیاکہ یہ بہتان ہے ۔اس قطعاً نابت ہوتا ہے کاس م کاخلاف قیاس جود افتر بیان کیا جائے ڈطھا ہمج لیناچاہے کے غلط ب ' رسیرة البنی طدا صلا مولوی شبی صاحب آگے يه بھی مکھتے ہيں"جب حدیثوں کی تدوین شرع ہو کی تو محدثبن نے درایت كي اصول بھي منفبط كئے جن ميں سے بچن يہ ہيں -ابن جوزي نے كہا ہے (فتح المعنيف مطبوع للهنوك الما) كرجس حديث كود مجوكه عقل أياصول مسلمہ کے خلاف ہے توجان لوکہ دہ مصنوعی ہے۔ اسکی نبت اس بجت کی ضرورت ہیں کاس کے داوی معتبر ہیں یا غرمعتبر۔ اس طرح وہ جدمت ال ا عبمار نہیں جو محسوسات اور مشاہرہ کے خلاف ہو اور تاویل کی گنالیش رکھتی بعد .... باوه صريت من لويت يائي جائے۔ بجهن محدثين فيلو يت كردادى ك كذب كي وليل قرارد ياس مه تام قرين خووروايت مي تعلق بين اور تهي قرائن بادى كے متعلق ہوتے ہیں ... باجب كرداوى كوئى السي حدیث بمان رعبوادر کسی نے نبیان کی ہو ۔ اور فود رادی جس سے روایت کا ہے اس ملانک نه بو یاده صربت مبکوایک بی رادی بیان کرتا ہے ۔ حالانکہ بات ایسی ب كاس اورون كو بحى مطلع بونا صرور تقا .... اس عبارت كا ما حسل يه ب يحسب ذيل صورتون مين روايت اعتباركة قابل بوكى اوراس كمتقلق أن تحقیق کی ضرورت بنس کاس سے راوی معتبرین یا بنیس ۱۱ جوروایت عقل کے مخالف بور (٧) جو روايت اصول المرك فألف بورس فحوسات أورلده كے خلات ہو رہم، قرآن جيديا صريف متواتريا اجاع قطعي كے خلاف اوارسين

00 الشمس لمبرم جلده ا ا ديل کي گبخائش نه و (۵) جن صريت منهموني بات پر تخت عذاب عرجه (٢)معمولي كام يربب برك العام كادعده و (١) ده روايت ركيك لمين ہومتل کردکو بعیر دیج کئے نہ کھاؤ ۔ (م) جورادی سی تفق سے البی روایت كرّما ہے كسى اور نے نہيں كى اور يہ راوى اس بخض سے نہ مل ہو (٩) جوڑوا البيي بوكرتمام يو گول كو أس سے واقت ہونے كى ضرورت ہو بايں عمدا كيك راوی محسوا کسی اور نے اسکی روایت نه کی ہو (۱۰) جس روایت بیں ایسا قابل متنا داقعه بيان كياكيا مو كارد قوع من آيا توسيكا و ل دمي اس كوردايت كرنے باوجوداس كے صوف ايك سى راوى اكى روايت كى ہو ' درسے البنى مطبيعه اعظمك وصلداص الخيرامول كمطابق جناب سيرك ان حالات كو بقي جانج وابوالفرح اصفهانی اورشررصاحب وغرون لکھی ہی کرود تھے ہو سکتے ہیں یاعلامہ طبرسي عليالرحمه كى روايت اورخود حضرت المحسين علياب لام كافيصله كرسكينة لاتصال الحل كين كسي وك لالق بنيس بي -مثنال تحطور يرحند دوسرواقعات غلطوا فغات كى جندمتالين الجي لاحظه بون جركس قدر معتبركت صريت وتاريخ بس موجود بين كرنقيناً غلطاو رخلات عقل بين أن آي اندازه ہوگا کرحبالیسی خلاف عقل بایش بھی ان کتابوں میں موجود ہیں توجنا ب سکیٹے متعلق ان اتها مات وافترا وات برلتجب بني كرناجائي (۱) حنزت رسولخدام کی زندگی میں غزوہ بی مصطلق سے دالیے کے وقت حفرت رسولحذاكى زوجرجنا عائشة قافله سي تشيحه رهكسيس وسفوان بن معطل جو كلى ضرورت سے قافلہ كے تیکھے رہ كیا تھا اورجوان ادى تھا وہاں بہوى تو مضرت عالئته كواين ساته لايا صحابه في متهور كرد يا كرحفزت عاليته في اور اس سے ناجا رُنقلق ہے۔ اوراس سبت دوان قافلہ کے تیکے رہمی تھے۔

اس مات کوکتے بڑے بڑے وگوں نے بھین کرایا جود صفرت او بجر کی خالدزاد بهن كا ببيامسطح بن آباته يحسان بن تابت - زيد بن رفاعه . تمنه نيت جش سبي نے تواسکو بان کیا۔ تمام سے بیل سکی شہرت ہوگئی۔ آنحفرت صلح کواس کا بہت ال اور عنت طال ہوا۔ اس قدر مجدہ ہوئے کراک مهدنہ کک حضرت نے جنامات كو تيورركا- (الهيج طرى جلدس صنط وعيره) يه واحد قرآن فيدس بهي مرود ے اور تمام کتب النبیوسیرة و تاریخ میں لکھا ہوا سے جب صرت الیشہ و صرت رسویذاً کی مجبوبہ بیان کیجاتی ہیں مخالفین کے انہام دافترا سے نمین میں قرجناب سكينه وصرت المحمين كي صاجرادي تعين ان وتمنوك كيا كي يستين. (۲) امام بخاری کی بیجے بخاری قرآن مجید کے بعد دنیا کی کا کتابوں سے زیادہ کیجے اور معتبران عباتی ہے اُسیس ایک قدر بھی لکھا ہے کانت بنو اسائیل نفسلون عالة بنظم بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وصده فقالوا والله ما يمنع مؤى ان بغتسل معناالاانه آدم فن هب من لا يغتسل و ضع لو به على جي نفي الجرسوبه الجميموسى فى الله كا يقول توبى يا جم يا تجر على يا تجرحتى نظرت بنو اسائيل الى موسى وقالوا والله ما بموسى من باس واخذ لوَّ به وطفق بالجيض با قال الوهري والله اندلندب بالجرستة ادلسعة ص بابالجريعي بنواسرائيل ننظ بهايكرت مح كاك ستحض دوسے کے بدن کود مجھا کرتا گرصرت وسی ان لوگوں سے علی و تنها عنوا فرایا كتے -اس ر بنواسرائيل نے كہا كروئى ہم وگوں كے ساتھ كيوں بنياتے ہيں۔ معلوم بوتا نے کہ انکے خصے بڑھ کئے ہیں ۔ ایک مرتبہ جناب ہو کاعسل کرنے تفاقیا الے کیے اورائے کرا الاراک بھر برر کھر نہانے لکے او وہ بھر آپ کے کل كرط الكريها كاريه و محيكر حذب موى الله بينج وورث اوركية تح اليهم مركي اويترمير كرات والتي مير كرات ومداس وقت و كرهون موى نظ بابر علائ تے بنواسل سُل نے آب کود کھ لباادر کہنے لگے حدالی متم وی میں کوئی خ ابی ہیں ہے۔ پھر حضرت موسی سے اس تھرے اپنے کیوے تھیں لئے اور لیگھ

التركيرطدها اأن كمنه براس زور كاطما يخه ماراكه بيجارك كي أنكه بي بجود دي ملكافوت اخداكے باں والي كے اور كماكرا ك الندونے مجھے اليے بندے كم مايس بيم وياجوا بهي مرابين جابتام صندائ مك الموت كي المحاوثادي وال ان سے کہاکہ موسی کے ماس محر جادا ورکہو کہ وہ اپنا یا تھ کسی بیل کی میٹھ مرد کھا۔ الحكم إلته كے پنج بیل كاجس قدر بال فیكات بى سال تك الكوزنده ر كھاجائيگا للكلات آئے اور حضرت موسیٰ تک يرمينيام بيونيا يا حضرت موسیٰ بيے پوچھالاي اخدا بھر کمیا ہوگا؟ کہا بھر موت ہی ہوگی حضرت موسیٰ نے کہاجب اس دقت بھی مزا ہی ہوگاتو اب ہی کیوں نہ مرجا وک ۔ اور خدا سے دعاکی کدان کو ارض مقدس سے نزديك كردك رضيح بخارى جلدا صافح اس روايت كا بھى خلا نعقل اور الملات سے بھرا ہونا واضح ہے۔ (مى)اسى يح بخارى يى ب عن عروبن ميمون قال رايت في الجاهلية ورد اجتع عليها قرحة قد زنت فرجوها فرجتها معهم لعني اكي صاحب عروين میمون بیان کرتے تھے کہ میں نے زمانہ جالمیت میں دیکھاکہ ایک بندریا کے اس اجندندرجع بين -اس بندريا ك زناكيا تقاتوه وسب بندراكي سزايوان ابندریا کوسنگارکرتے تھے۔ ان بندوں کے ساتھ میں نے بھی اس بندریا کو سنگساركيا وصحح بخارى جلدا صسيم اس روايت كاخلان عقل بونا بھي واضح ہے۔ کوئی جانور زنا کر ہی نہیں سکتا اور نہ جانوروں میں شادی بیاہ کا ح رائح ہے جے خلاف کرنے سے زاہم اجائے اور نہدروں میں اسے فنل کی كونى سزائ - غرص كل بايس مملات بي گرامح الكت بعدكما البارى يل وجود (٥) تاريخ طبري جوست زما ده معتبراسلامي ريخ جمعي جاتى ہے ا درجيك بارے ایس شرالعلی مولوی شبلی صاحب مکھا ہے کر یہ تبایت مستندا در میج ارکی ہے ابن اینر وابن خلدون وابوالعند کا اصلی ماخذیبی کتاب ہے'' والمامون ) ابوجفر

09 التمس لمبسره حلاقا محمد بنجريرالطرى المتوفى الميوى يه صديق و فقيس بحى الم ما خيات ہیں ۔جنا کیز ائرار کبھے ساتھ لوگوں نے ان کو بحبتدین کے زمرہ لیں شمار کیا ہے۔ تاریخ میں اکفوں نے ایک نہایت مفصل اوربیط کتاب تکھی جو سو شخیجارہ یں ہے اور پورپ میں مقام لیدن نہایت صحت اور اہتمام کے ساتھ تھی ہے (الفاروق صف) اسى تاريخ طرئ مين يمضمون ب الله يناجعة من جع الاخرة سبعة الاف سنة نقل مضى ستة الاف سنة رمئوسنة وليالين عليها سؤن سنين لعنى ديناآخرت كے كئى جموں سے أكب جمع برابر ہے جی دری مدت صرف سات براد برس ہو کی اس جو برار کئ سور و كرد يحد أورجندمال أورره كي بين - ( تاريخ طبرى طلداصيدمطبية مقر اس صاب سے بجرت کے جندسوسال کے بعدد نیاکوختم ہوجا ناجائے عظا مراس وقت تك ايك بزار تين سواكا وان سال بوسط اورملوم بنيل بعي كتے سال اور ہونے - اس مار يخ كى دوسرى روايت المنظم ہو - وكان المند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أنه اجزعن الباقي من لل نى حياته انه نصف يوم وذلك حنس مائة عام ييخ ضرت رسوى المعملع كى يدوري معيد المعفرة مع ديناكى باقى مت كوتباياك قيامت كيفسف دن کے برابریعی یا تخ سوسال ہو گی ( تاریخ طری جلداہ و) صفرت رسولی ا صلع سے برصریت بنادی گئی سال کدار تک یا بخسوسال کے عوض اص سال كزركي - اسى اريخ طرى كايمضون بهى الاحظه بو-قلت يارسول الله اين كان ريناقبل ان يخلق خلقه قال كان في عاء فوقه عواء وتحته عوا تشرخلق عرشه على الماء يعنى ايك ستحف في صرت رسوى داع سه دريافت كيا كريا حضرت بما داخدا مخلوق كوبيداكرين يبليكهان تقاع حفرت فيظلا اكيسياه ابريس تقاجك اوير بهي بواتقي ادر ينح بهي بوائقي - معرفا ك نے عرش کو بانی ہر بیداکیا ر تاریخ طری جلدا صفا ) کو بی سمجی ارتخف سکو

مفرت كينه الشمس تشين جلولا مان مكتاب كرحفرت رسو تخداصلع في مواذ المدرين حديث ارشاد فرما في بوجي الترك خدا أبابت بوتاعي كيونكرج ضراكا مكان يم كياليا توفروري بحكروه المان رسياه إرا بعي خداكي طرح قديم بو - اس طرح دوقد يمون كوما تنايط يكا بو عين فترك وكفري-(١٧) اسلامي تاريخون مين علام سعودي كي مرفيج الذهب كا بھي برادرجرت مياكياز جناب مولوى شبلى صاحب كمهابي ابوالحسن على بن سين سعودي المتوفي افن المي كامام بدر اسلام بن آج تك السكيراركوني ويست النظرورة بيدانيس بوا- وه ديناكي اور وتون كي تواريخ كابجي ببت برا مام رها يا ا ریخی کتابیں طبیس تو کسی اورتصنیعت کی عاجت نموتی لیکن افسوس ہے کرقوم کی ابدنداتی سے اسی اکثر تصنیفات نابید ہو گئیں ۔ بوری نے برطی کاش ہے در كتابين مهياكين ايك مرفيح الذهب اورد وسرى كتاب الانتفادت والبتنيه يرفيالة مصريس بهي تهي بي بي والفاروق صا كريرتاب بهي غلط دا قعات سينبي بحی علامر ابن خلدون نے لکھا ہے" مورفین محدثین مفسر بن - اور دیگر ایمانقل سے جنکے علوم کی بنا نا قبلین کے اقوال بیسے نقل مکایات ورقا بئے یں سب ی غلطيان ہوئی ہيں كيونكم ان كا عمّا د فحض نقل ير تھا ۔ نه غلط يہ يس كھي بنيزكا : اصول وقواعد کی بابندی کی زعادات زمانه پرخیال کیا۔ ندرسم ورواج بر ندملک حالت يرزاسول مكت ير - نه عالم ك طور وطراقيه ير- نه بجا م خود عور وفكرت كام ليا -اسى وجهس راه حق سے دور ہوئے - اوبام واغلاط میں محصے جائے مسعودی و دیگرمورخین نے لشکرنی اسرایک کی مردم شماری میں لکھنا ہے کہ تفرت مسى عليك لام في جو تنبر من المحاشماركيا توجيدلا كله سے ذائد تنے -اس تقداد مين ده او گنہیں داخل ہیں جن کاسن بیں رسے کم تھایا بار پر داری کے کام یں تھے۔ الكريدن اوأن لوكوں كى سے جو لوے تھوے والے جنگى سائى تھے۔ ان وران نے یہ اقداد او تکھری گراس پر عور نہ کیا کہ صروفتام کی وسعت کنتی ہے۔ اتنے لوگول ک

حفرت كيدي التم تنب وجلده ا كنجالت جى أن مالك يى بىكنېيى -اس يرجى زخيال كياكداس لقداد كيْرِك كي وسدكيونكي بهم يهو بي سكتي بدر الى جركيرى اور بي الى كونك ہوستی ہے۔ کیزیر لوگ صف آرام کیونکی ہوئے ۔ مورک آرائی کیونکر ہوئی زمین کی وسعت انکی بو دوباش ہی کے لئے کافی ندیقی جہ جا کیکولیٹنگر کی جیت سے الل الل يو اور والے - جنے كوف كرتے روئے بحواتے - شامان فلان كاطاب او مكى دولت ان بى اسرائيل سے كہيں طرى تھى .... ايى بہدان كا كر بھى بھى اس تعدادكونہيں بيونيا جو بنى اسرائيل كے كرى بيان كيماتى ہے كيونك حباك قادسية برا مفكركوني جباك المين فارس كوييش نه آني سيمين المان فارس نے بڑی کوشش سے لیکل جمع کیا تھا اسکی انہائی تعداد الك لا كه كليس بزار تهي - عرص جب اليستهنشاه فارس كي فوج إلى سيخت فردا كردقت جس سے بوط حكوكوئى موكداس كرييش ندآيا كل ساتھ نبراريا كي لاكھ بيس نبرار تھي تو بني اسرائيل كے بشكر كاچھ لا كھ ہوناكس عقل سے قبول كياما ہے۔ یہ حال تام مورفین کاہے الكي يرحالت بي كرنه ان كو تحقيق كي فكرب نه نقد سي طلب د نعلطي كي برواس بخطاونوش كافوف نكسى بان يس الكوداسطر كى فرورت ہے نہ بیان کرنے والوں کی سجائی ۔ داست گوئی۔ نیک بتی سے وض ۔ نہ . کت ہے زنفتیش ۔ زغور نے نہ تربر۔ بے لگام گھوڑے کیواح کذف افراد کے میدان میں دور تے ہیں۔ و ل خدا کے مطابق کردہ لوگ خداکی ایوں مسيخ كراتے ہيں اور جھوئى مدينوں كوليو دلعب خريد تے ہيں كر خداكى راه سے گراه کریس ر د مقدمتا ریخ این ظدون مطبوع مصرص ف يرسب أن ورفين كے حالات تھ اغاني الوالفرح اصفهاني كي الت إواسلاي ماريخ ك متون اوريك محقق اوربنايت معبتر سمجه جاتي بي جب أن سے السي طلاف عقل غلطيان

ر مطبوعه حديداً اددكن)

حفرت كينا الترمن وطده ا 44 ابن قِیتبہ کے نرمب پراعتراض کیا ہے تو اس کا مطلب یہ سے کہ ابن قیتبہ اصبی تھا كيوكم اسك دل ين حضرات المبيت كي عدادت عقى - وسمعت شيخي العراقي يه قول كان ابن قيتبه كثير الغلط لعني بين في الشادي سُناك كمت مخفابن قيتبربب كزت سے غلط بيان كرا اتحاد لسان الميزان مطبوع حيدا الدملاس خلكا / لت إعلام ابن خلكان كما الخ ارج متبود د بیاالاعیان این ای کی حا علاد و معنین وامراء و مقتدین کے حالات میں بہت قابل فدرکتاب ہے گراسیں بھی تحقیق سے کام بہیں لیا گیااور بهت کوشنی نانی باین بحردی گئی بین جناب مولوی تبلی صاحب مکہتے ہیں: المناف المراح مل من السموقع برحفرت ترباد كاتف وغلط مصرسيم والعيم طور برسبور بوك ب اسكاذ كركافيور عام طور بریستبور سے کر جب ارس فتح ہوا تو یزد گردشہنشاه فارس کی بیٹیاں گرفتار ہو کر مرینہ یں آیم حضرت عرفے عام بونڈ یوں کیطرح بازاریں ان کے بیجنے کا حکوما لیکن حفرت علی نے منع کیاکہ خاندان شاہی کے ساتھ ایسا سلوک جائز بنین -ان روكيوں كى قيت كا ندازه كرايا جائے بھر يالوكيال كى كا بقام اور سروكى بى د يجايس اور اس الى قيمت اعلى سے اعلى ستے ير ليجائے . خيا بخد مصرت على فيود الكاني ابتمام بس ليا دراكيام مين كواك محدبن الى بركوايك عبدالمدين عرك عنايت كى - اس علط تقبر كى حقيقت يرب كرز اخترى خ جكوفن اليخ سے كول بنين ربيع الابراريين على كمااورابن خلكان في الم زين العابدين كم حال بن يرروايت أسك والرس نقل كردى وليكن يرفحف غلط سے اولاً و زفخترى كيسوا طرى ابن الا شركيعقوني- بلازرى - ابن قيته دينوكسي في اس د القه كوبئيل لكها امدر محنشری کافن اریخیس جوایہ سے دہ ظاہرے رائے علادہ تاریخی ڈائر اکے بالكافلات ہيں۔ حضرت عركے عبدي يزدر داورخاندان شابى يطلق قاونس

ا ورسيعه كتب على كوسائ رهكرج كتاب يرجومضون لمتاكيا الكواس كتاب مين ربيج كرديا مِثْلاً يا نعي كي مرأة الجنان - ابوالفرج اصفهاني كي تامعًا توالطالبين سبطابن جوزي كي تذكره فوا صالله - ابن سعد كي طبقات محدين طلحة أفي كي مطالب ابن صباغ كي فصول مهم طرى كي الميخ الا في واللوك عبره سے بحرت مضاير الع مود مصنف ممدوح نے تقریح کردی کر" اس کتاب یں مقائل الطالبین وج الذہب تاميخ طبري - تاريخ اعصر كوفي مقتل لى مخنف منانب فوارزي فواص الامند مطالب سؤل وضول مهمه - زيرة الفكره منصوري درتاريخ بي اميه \_روفة التها روضته الاحباب عبيب السير- وغير إسمين في طالات جمع كي أبين " را سخ التواريخ طد الصعف و ١٩١ و١٠ ريز ) غن صاحب سنح كوس كتاب من وعبارت عى قل كرتے يط كي اور تحقيق سے شا ذونا دركام ليا ۔ خود مغررساح بي بھى اسك اس عيب كولسلم كيام حيائي لكهامي" اس بار عين صاحبًا سن التواديخ سے ایک ایسی موٹی علطی ہوگئی ہے جومر ف میں نہیں کرشان مورخ سے بیاہو بلکرے بھی ظاہر کرتی ہے کہ استح التواریخ کی الیف میں کس قدرہے احتیاطی سے کام لیا گیا ہی جناب كينترك مالات مين و تكهديا ہے كراب كے يہلے ستوبر صعب بن زبير، ين . ا ورجب آب کے عقد میں گئی ہیں اس وقت دوستیز د تھیں ۔ اور امام صن علیالسلام کے صاحب زادوں کے بیان میں لکھتے ہیں کرلیسر بجم امام س عالیسلام عبدالعد بن ا ابوالغنائ صوفی كدار علىات نسابه است می گوید كر عبد المد مكنے بر إلى بح بود در يوم طف (كربل) بروست مرد از بنى عدى شهيد تدوسين عليالسلام دخر فويش كينه راازيراے اوترو يح كرد-يس جس كتاب كى بے احتياطى كى م حالت بوده اگراس غانى ديزه سے جناب كينة ك كاول كلما عن قاع بيان سے كوكوا ستدلال كيا جا سكتا ہے؟ الوالفرج اورشررصا ي طاعقل ول يحمو المفرن عنزين

حفرت كينة القرينسرمطوا 44 مسن منى كيان كي متعلق لكها إلى أيه كاح فوال منتي كي انتفات بوا سواين المم مین کے ارشاد کے مطابی گراسیں تک جب کا عام لوگوں بس سرت کی گاہ ہے وكمياكيااس يؤكر جاب كينزك حن وجالكاس قدرستهو تقاكر نوائي كالين كت من كالكريدوسرى لا كادآب رخسن وجال ميل جي وي جالكي"- الرغوركما اجاعه واسى عبارت معلوم بوكرا بوالفرج يابن ظلكان ياشر رمساحب بضمات كين كي متعلق و مكهما أسكام فترف علط اور محفل فرار دبسيان كرب كراسيجاب كين كاشره باتے بي مال كروا تعالى خلاف تحاكر آ بى رفى بين منافاطم يح مينه وجميله تقيس جنك بارے من خود صرت الاحمين في ولياداما فى الجال فتستبه المحور العاين يعنى فاطرحسن وجال مين حوالعين السي بع (اسوا الاغبين فين ومشارق الانوار ويه وغيزه ) عز عن حصرت ابني برى بيني كي حسن و جال وجنا بكينيك مقابل مي تواس درجه كاياتي بي كرور ساتشيه ديتي بي -اورجنا علين حسن وجالكانام كالنبيل ليقر الكارة كالنبيل تي براكروا فناجناب يندين وجال بوتاتوكيون آيج يدربزر كوارجنا فاطمر كحسن كواس طرح بمان كرتے اورجنا كينيم كے صن وجال سے بالكی خاموش رہتے ؟ (١) شررصاحب يرتجى لكهاب كسي قع يرتعبن بل كوفه تخيسلام اداكرف كي لا آب کی خدمت می صربوع ... آنے ان کوسائے بلا کے ارشاد فرایائے ال كوفه خداعليم و دانا ہے كرميراول بتهارى طرف سے صاف بنيں ہے۔ تم ہى وہ اول ہوجہوں میرے تو ہوعدب کی جان کی ۔ اورجب یا ال ہے و تھر مجھے کو ل يه عبارت بھي كس قدر عقل سے دور سے كرجنا كينٹر اہل كوندسے جوجنا عباس، اجناع الرين فلسم جناب على اصغر-أي شومر عبد الدادر ود صرت المعمين كوتين دن كا بحوكا بما ساشميدكرس اورجنات كينه وعيره كوفيدكرك بزارون وكبت و اؤیت کے ساتھ کریل سے کوفر اور کوفرسے شام نے جا کیس ان مطالم کی فکایت نہ

كرين اورمون مصب تحقل كالتكوى كرس وبالبركسي صيبت يا مظلومية يااديت كالوائح يوك ماري كئے-(س) سروسا والع جناب كيندك حالات منبراك آخر مواتعب كي حكاية لكم ہے اسے ختم پر کڑیرکیا ہے 'جنا کیٹٹانے فوراً وہ جارسو دنیار اشع<sup>ہ</sup> والیس اورائیں تین سو دنیا رکا چو بیندمنگوا کے بڑھیو دکتے بلوایا اورایک لیت اور بڑا در ابوایا - آن باقی مانده سود تبارون می کی تو برهیون کم دروری می موت كة ادرياتي كي سوكھي كھالنونكواكے أس درے بين تھيواني-أس رست مرعی کے اندے رکھ دیے اورسب کو اسیس بندرے حکم دما کر عماری سزایتی ران ایرون کو بیسے سیو " (سکینہ بنت مین نیزا) اب لاحظم وكرد نياركى كيا قِمت تقى يشم العلماء مولوى بلي صاحب نے تحقیق کی ہے کہ "دنیار کم از کم یا یخ روب کاموتا ہے" ورسائل سیاف مون الای مدارس معلی اس صالے علوم بواکر جنا سکینہ نے مون ایک شخص کے بیٹھنے کے ایج ہو ڈریا بنوایا اسمیں دوہزار رو بیر اُس زیا زیں مر كر جيكو تقريبايتره سويرس بوتے ہيں كسى كى عقال كوفبول رسكتى ہے كرجو لکولی کادر برآج جاریا کے روید میل ساتی سے بن سکتا ہے۔ وہ برہ سوبرس بهد جر مزدوری بھی بہت کم تھی ملکوی بھی بنایت ارزال تھی دو بزار رویه میں بنا ہو گا؟ کیااس عقل فوراً پینصاریہیں کرتی کہ یہ کل دافعات جواغانی وغيره بين جناب كمينة كي متعلق لكھے كئے طلسم ہوش ربااور داستان امير ممزه وعره کے قصول جی زیادہ خلاف عقل ہیں ؟ (١٧) نشرر صاحب أيم عكرتويه لكها بعكر وعائشة منت طلح بين اورآب من الكرتيه اسل مريز حت بوني كه كون زياده سين وخورد سے - يه دو يو فاؤنن النے و جال کے سامنے تام عوروں کو اپنے تھبتی تھیں۔ آخرددنوں فیعروین رسيد كوطم قراروما حين فيصار كياكها أشه زبادة عيل بي اورجنا يكينونيا ده

یں یہ رواتیں کو ل تھی کیس ۔ تو اسی و صفائدان بی ہاتم سے بی امید کی شہرواور میں خانداني عدادة تقى جوزمانه جابلية سي شروع بوكركني سوبرس يكفائم ري اوركنجالت میں بھی بنی امید کے کستی فس کے دل سے زائل نہیں ہدئی۔ زمانہ حال کے مشہور مالم دیفق المنت جناب محدين عفيل تحريرفوا تعين - ليس ما اشتملت عليه جوان معية سن الحقل والحسد والبغضاء لجميع بني عاشم والعل اولا لهم بل لله تعالى ويهو صلى الله عليه وأله وسلم ولاهل بتيه بغريب ولامستنكرفان على لاالعل اولا تد وم تهامن امه داميه كما وم تفاجد بنيده و ذويه ... كان ابوسفيا فى الجاهلية اشدة ليش عداوة للنبي م واعظمهم حرصاعلى اطفاء ووا ... ولسمين ل ذراك دابه وحديد نه الحان امعم الله الفه لفتح مله ... ان اع الى سفيان كلها ناشئة عن ضغائن جا هلية واحقاد اموية واوتاب شركية ولقد صدة من قال في هذا المعنى والحرب اوقد تمو نامحرب ليس يخبولها الزمان وقور + فابن حرب للمصطفى دابن هذا \_لعلى وللحسين ين بد + ... فباعوا د منهم بدينا واسعة وجاء عريض و فهوا بالحيوة الدنياوا الحيوة الدنيا في الآخرة الاستاع ... قد ضل بعدة البدعة الشنيعة التى ابنتها معوية بل انبت بحا النفاق فى لقلوب خلق كثيروا صيب بدالها جمعفير- فصاءت منكوا مألوفادعادة معتادة ... ولم يكن عذا الداء العضال والمنكو المالوف والسنة السيئة الذى اسسه ذلك الطاعنه والتعه فيده فهاعنة بن اميه مقصور اعلى ذرى الشوكة وعامة الناس فقط بل سى سمه الى كتيرمن يترسم بالعلم والدين وجرعم الى الانخاف عن على واهل بيته ٤٠٠٠ مرى ان اباجعنى محد الباقرة قال لم نن ل نستن ل و لستضام ويقصى وغمتهن وغىم ولقتل وغنات ولانا من على دماننا ودماؤ ادلياء نا ووجد الكاذبون الجاحل ون لكذبهم وحجودهم موضعا يتقربون بهالي اولياء هم وقضا لا السوء وعال السوء في كل بلدة في لأوم بالاحاد شالمور

مزت کرد

الكذوبة وم وواعناما لم نقله ومالم يفعله ليبغضونا الى الناس...وحتى صام الجل الذى يذ ألر بالخيرولعله يكون ومعاصد وقاعدت باحاديث عظيمه عجيبه من تفضيل لعض من قد سلف من الولاة ولم عناق الله تعالى شيئامنها ولاكانت ولاوقعت وهويجسب اغاحق لكثرة من قدر واعاممن لالعراف بكذب ولا بقلة دمع - يعني مويد ك دل ودماغين يورخاندان بني التم بلكه السر- رسول اور حفرت كے المبیت سے عدادہ كينه حدر اور لغفي كوك كوك كر بجرائها يدكوني عجيب اورني بات بنين تقى -كيونكه اس ديني كوأس في اليال میرات میں یایا تھا۔اسی طرح وہ اپنی اولاداوراعزہ میں بھی یہ باتیں بطورمیرات جوز كيا ...زمانه جابلية بين (معويه كاباپ) ابوسفيان بي سبّ زياده حضرت رسوظه الم كالتمن تقا اور قرایش میں دہی سے زیادہ اس نورخدائے بھا ڈالنے كے ليے بے بین ال اسكى تمام تركوشش اورجانفشاني اسى بات كى رى كدحفرت رسوى داصلح يراشيان بول - بهان مك كم فتح كم صفداني الحي عام آرزوئي فاك مي ملادين ... غوض ابوسفیان کی کل کارروائیاں جواس نے آ کھنے تصلیم کی نخالفت ادر اسلام کے مٹانے المركين الحيل منوك الرحيس جوزمانه جالمية سے اسكے خاندان ميں چلے آتے تھے. اور الخصرعداولو كانتيج تعيس جوابتداد سيني اميه كوبني بالتم سے رہيں اوراسي النفز دعناوس موس وتركورك زمان سے اسكادل من جوابوا تقاراورست متحامضمون بان كياب استحض في جن اميد كياس عداوت وفالفت ك متعلق يه دوستعر لكم بي جن كا ترجمه يه ب كاي آل حرب (يعني بني اميه) تم الوكوں نے حرب (بعنی حباف مبدال) كادہ آگ روشن كردى ہے وكبھی تجانيں لتی ۔ گریا اس جنگ کی آگ کی ایندیس زمانہ ہے دلیعنی قیامت تک یہ آگ روشن رسيكي بحيا يخرص ويرسو كذراصلي سے اطب كوابوسفيان ر باؤ حضرت على عه جنگ كريك كوسويه اور صرت امام مين كافون بها نے كويزيموا ... غونان الولان في اينا دين بيحكومين دنيا اور الى شان وشوكت حاصل كربي اوراس وينوى

الشمرتن عليها 61 رند كى يروش وكے حالا نكرت ميں دينوى زندگى بالكل حقير بونج تابت ہوگى۔ اس زہی نا دے (کاس خصرت امرالمومنین ارافنت کاسلساجای تھا)جبی اس خود مخریزی کی ملکہ جس سے اس فیالوں کے دلوں برنفاق - بهت بري خلقت گراه بوکئي اوراس معييبت بين جم غفير مبلا بوني - نتجه واکاس بے دینی کولوگ اچھا کام سیجنے لگے اور انکی طبیعتیں س کفرد الحاد کی عادی ہوگئیں.. اور یفظیم فقنہ -اور کھلی ہوئی ہے ایمانی -اور بڑی آفت جسکی بنیا داس بانی فساد (سعویہ) نے قائم کی اورجبیں بنی امیہ کے دوسر فرعون صفت خلفارجی اسى بردى كرت ب عرف صاحبان شوكت واقتدار باعامدالناس بى كيطبقه ين تحصر نهين تقي بلكان كاز سران لوكون بك بعي بيوريج كيا تقاجوا باعلم من تعاريبي اورد نیدار سجے جانے تھے کاس فتنہ نے اس طبقہ دالوں کو بھی حضرت علی اور ا على المام كان اف بنا ديا تقا... ايك روايت من بي كر حفر تا محديا قررضي الرقمة وَما يَ تَصِيحَ كَرِينَ السِيمَ بِينْ السي كوسْنَ مِن رہے كہم المبیت برابر دلیل مجھ جابکر م يظلم بوتار ہے ۔ م دور كئے جائي حقر بوتے رہيں۔ اپنے حق سے ورم كے جالی قبل سون فون دہراس میں بسرکرتے رہیں -اور ہمیں کھی بھی این یا انے دوستوں کی جان کیطرف سے المنیان بنیں میں ہو۔ بلکہ تھو لے مکاروں نے مولوكوں كوا ين تحبوك اور فريك ايك ذيعير نباليا تقاكروه مم لوگوں كے خلاف غلط این شهور کرکے انے حاکوں ۔ نہ ہی بیشواوس اور ظالم عاطوں کے ہاں اپنی عزت برطائے تھے۔ دہ ان لوگوں سے جھونی اور موضوع حدیثیں بیان کرتے اور م او گوں کے متعلق ایسی با تین شہور کرتے جن کونہ ہم تو گوں نے بھی کہا تم کسی طرح کرتے تھے۔ اور جونہ ہم لوگوں کی شان کی ہو کتی تھیں۔ ان باتوں کی فوض یہ بھی کر بولک ہیں کے نظروں میں قابل نعزت بنا دیں اور لوگ ہم سے لبفن رکھنے لکیں سان كرون ہوئے كئ تنى كرا ہے الجے سلان وستق اور سے سمجے جلتے تھے وُنت خلفا ركفائل من ليي عيد فريب ورشي بيان كرت بن الك

حفرت سكينه التم من وطيده ا نصنیلت بعی ان خلفاریس نه تقی نه خوان خیال میں بھی وہ باتیں انکو حاصل ہوئی مگرده لوگ محجبے کہ یہ کل رواتیس محجع ہیں۔ اسلے کرجو لوگ سیجے اور شقی مجھے جاتے وبى كرت سان روايول كوبيان كرتے " رنصائح كافيده عن و ٢ مو١٠ او١١١ بني اميه كي اس عدادت كانتجه يه مواكد بجزت حديثين وضع كي كنين اور ان بادمو في الما تكاليندكيا المح مع مين اورجن بالون ياجن توكون كوناليندكيا المحامة این ہزاروں وضعی صریتوں کا و صرالگا دیا۔جناب مولوی بلی صاحب کی کھا ہے۔ "بنى اميكا دورشوع بوا اوربر ا ورشور سے صديت فرديج يائى ... تام مالك اسلامیدین کمر کومدیث وروایت کے جرمے بھیل گئے ... موضوعات اوراغالیط کا الك فترب يايال طيار ہوكيا۔ يهال كك كلام كارى في اپنے زاز مل يجے حدوں كو جداكر ناجابالوكئ لا كهيس انتخاب كركي جامع فيح للمح بين كل ١٩٠٥ مده ورشين ي السيس بعي الرمردات كال دالى جائيس توصرت الا ٢٤ حديثين في رستي بيريسيلود بزارون بلكه لا كلون حدثتين دانستاد كول وضع كرلين ... احادث كابود فترطيار البوحيكا تقا بزأرون موصنوعات - اغاليط - صنعان مدرجات بهرابوا تقا "الشَّالنَّما المان مولوی صاحب موصوت دوسری کتاب بس تکھتے ہیں بنی اسی حکاً علماد سے تصنیفیں کھوائیں۔ قاصی عبد الرنے جامع بیان العلم طبوعہ صرف مل زبرى كاقول تقلكياب كنائكر لاكتاب العلمحتى اكرهما عليه هولاء الامراء العنى م لا علم كا قلم بندكر ناك ندنيس كرتے تھے - يہاں لك امراد نے بم كومبوركيا (سیر البنی طلداصلا) غرض بنی امید کے زمانہ میں دوج اسلام اور لفنوا عان کے محور دینے کا جس قدرسامان حمن ہو سکامسا کردیا گیا اور خاص نذان رسول ہے اجومات ہوئی اسکولوکوئی بیان ہی ہیں کرسکتا ہے اسى خاندان بى آميم اغانى كامصنف بوالفر الوالفرج ضااعاتي كانسب اصفان بهي تقاعلام ابن خلكان في

حدرت كينز التمريث جلده 690 اسكانسان طرح لكهاب إيوالفرج على بن الحسين بن محد بن احد الهيتم بن عبدالرتان بن مردان بن عبدالعرابن مردان بن محد بن مردان بن الحكمان إلى العاص ابن اميدصاحب كتا اللاغاني جده مردان بن محد المذكور آخرخلفا أبني يعنى الوالفرج اصفهاني جوكما اغاني كامصنف سے -اسكانام على مقاريه بني اسيم كا أخرى طيعهم وان كيونة كايونا تقار دونيات الأعيان ملعامي الساسخص حضرت المام سين ياآب كى صاجزادى جناب كينه كے متعلق حيكافر والتان كراع كم يع الوالفرج فيون موكرا مطاملان فلكان في بمى لكمان دكان مرفے کے قبل خراب ہوگیا تھا ( دفیات الاعیان جلدا صصص ) اب یہیں معلوم ہوتاکداس نے اپنی کتا اغلیٰ اپنے اسی جنون کی مالت میں مجھی یا صحت وماغ کے زمانیں کرمتہو یول سے کرمن جن ما جن ابدا یعن و تفول کی مرتبه فجنون بوتا سيمجد لوكدوه مدة العرجيون سوتاس سايراكي يوري زندگی اسی حنون یا خط واس کی مجھی جاسکتی ہے۔ حبی بعد کتاب ا عانی وا مجنون کی بکواس موجانی ہے۔ الوالفرج ادر شررصاحب وغيره كيبيانات براس فذرتبصره غالباً كافي سجهاماً اب مخصراً جناب كبين كي مالات لكم جاتي س برد معلق مناسكية المام مناكبينه كورد كاس فدالتهام برد محمد وأقد كربل رك دقت آب كي عرآ تفسال يا اس سي كجهي زائد تفي مراسلام كي دوسراحكام كي طرح اسكى بھى آب كواسى طرح يا بندى تھى جس طرح اس كھركے بزرگوں كو تھى جنائج علامه فجله على الرحمه دغيره علما ووفين ومحدثين في لكمات كرمهل بن سعداس ال ين كسى عزورت سيدشق كي عقر حضرات المبينة بهى قيد بهوكراس رقت

الشريث طده وإلى يوفي الحي حالت يرتفي كرنه الكيسرون برجادر مقى نه اونثون يركبا وا-راستہ ہی میں مہل ان اسیان المبیت کے قریب یہو یخ اور ایک صاحبرادی الصيوعياك آبكون بي وليس كينه بنت المام سين بول يهل فيون کی اے شاہراوی کوئی کام ہوت مجھ سے فرائے کہ میں آ یکی خدست انجام دور آہے فرایا ہے سہال س تھن سے بزور سرائے جل دہا ہے کہولاس سرکو ہاوگ ك أكے لے چلے اكر قات ال يجنے والے اسى سركے د تھے يس لك ميں اور نامحرموں کی نظر ہم لوگوں برنہ بڑے سہل فررا اس شخص کے پاس کئے ۔اسکو جارسود نیاردیا اوراس سرکھنے ترسوی اصلی کے وہ سے آگے کادیا ریار مبلد اصلام) جس سے علوم ہوا کہ جنا ہے ہے کواس حالت میں بھی کہ بہت سی مصیبتوں میں گرفتار تھیں اور سعد وامور کے لئے فتاح ہورہی تھیں سب زیا ده جس جیز کی فکر تھی وہ ہی بروہ تھاکہ نا محرس کی نظران محذرات عصمت طہار إجناب علام يحلب عليالرجمه دغيره علما اعلام مشق من الما الما المراب این قید کی زندگی بسر رہے تھے۔ ایک روزجنا سے کیا کا تا دند رات من اك وال كها ب - اگر توسف تو من بيان كرون - يزيد في كها بيان كرد كادكھاہے" جناسكينہ نے فراياكر الدرات كو نماز اور دعاؤں دعنرہ سے فارغ ا کے بدیجے دیر تک میں عبی رہی محربہت رونے اور بوصہ وائم کرنے سے میں تھاک الركني-اتين آنكولك كئي وريهاكه أسان كے درواوے كل كئے ہيں اوراك المان سے زمن کے بھیلاہوا ہاں بہتت کی لونڈ یال موجود ابن اور من ایک سرمبروشاداب باغیں بول جمیں ایکطالی شان عل ہے -ال اعلیں یا یج نورانی صورت کے مقدس بزرگ جلیا رہے ہیں - ان بزرگوں کے ایس بعی ایم از در ی مین فرط کراس نوندی سے بوچھاکہ بتایا کی کے

النيت كالميم 14 12 200 60 اس نے کہا تہارے والدما جدام مین عمل خدا نے حفرت کے اعلیٰ دید ہے سے عوض یہ حمل محفیں مطاکیا ہے ۔ تب می نے پوچھا یہ نزرانی صورت کے بزرگ کو بھرا میں ؟ اس نے کیا پہلے زرگ جناب آدم و دوسر جنا کئے تاب جنا لیرا ہی ج جنا موسی سخران فدا ہیں ۔ یس نے توجھا اوران صرات کے درمیان وہ الخوس بزرك كون بس حانني رئيس سارك يخوع والعبت ي عصين بي ج بنایت درو کردتے ادر بیت نوزون معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے کیا انے سکیدتم انسن ہجا سین میں نے کہانیں -اس نے کہاہی تھا رہے جدبزرگ معزب رسوی اصلیم بس - بی پوچهارسب کهان جا رہے ہیں - اس کیامہار کال کے اس میں نے کہا خداکی تھی میں صرت سے جاکرا پنی مصیبت بیان کرو نگی یہ كريس طرحي كرحضرت آكے نكل كئے \_دوسرى روايت بير، ہے كرمنا جائينہ نے فالا معراك موت اسے حكف زنگ ادرجاندا سے اورانی جرے كرز رگ دكھالي و جوبہت درد رسیدہ علوم ہوتے تھے۔ یس غاس بوندفنی ے بوجھا برکول زرکے میں؟ اس نے کہا ہی تہا دے جدیزرگ صرت رسو مخداصلے ہیں۔ میں دور کر حصر كياس كني اوركها اع جديز ركوار خداكي سم بمار ع كودا لے تقل كرد نے كئے يم لوگوں کا جون بہا دیا گیا۔ ہم لوگوں کی ہتک جرمت کردی گئی۔ ہم لوگ بے کیا وہ کے ادسوں برسوار کے بھرائے گئے اوراس طرح بزید کے اس لائے گئے۔ بسترفقر نے تھے کو دیں اُٹھالیا اور اپنے سینہ سےلٹیالیا اور جناکے م کو تا ۔ ابراہٹم اوروی كيطف متوجه وكفرمايا آب لوك ويجتة بن كرميرى احت فيرب بعدير عادة پرکس قد زلام کیا ۔ بونڈی نے کہا ہے کینٹرجب ہوجاؤکہ تم نے حضرت رسو محد اصلیم كواور رلاديا يهروه نوفرى ميرا بالتفريك كاندرليكي وبال مين نے يا جيليا بيبوں كود كھاك خدانے الكي لقت عظيم كى سے اور الكے وركو تا بال كيا ہے۔ ال مقدس بيبول کے ورسان الكيظ صالى شان لى بى جربت بلسه دوم كى سلم الوقى تين مرد وصدے سے اپنے بالوں کو بھوائے ہوئے تین ماہ کرنے میں تھیں

التمريم محلوه ا اور الح ما تقديم الك فون الودكر تا تفا- ده بي جيني يركبي كلري بوياتي تمين توانكود يكيكردوسرى بريال بهي كمطرى بوجاتي تقيس - ادر يصرده بوى بيني جاتي محيس قوه ووسرى بيوياں بھى بيھ جاتى تھيں۔ ان كو ديكھكيس فے وزرى سے اوچھایہ یویاں کون ہیں جن کے درجہ کوخدانے اتنا لبندکیا ہے۔ اس کہا ہے سكينه بيجناب واء وه جناب مريم - متيسري جناب خديجر بيوتفي إجره - پايؤيساره ہیں اور معظم جنکے ہاتھ میں فون الود کرتاہے اور جنکے کھڑے ہونے سے سن ہواں کھی ہوجاتی ہیں اور چنکے شخصے سے سب بویاں بیٹی جاتی ہیں ہی تہاری دادی فاطمه زيراء بي - ينت بي من آلي طوف دوري اوركها الدوادي فداري في میرے باقتل کردیے گئے اور میں اس کم ستی میں میتم بنادی کئی ۔ یسنا حفرات من مجھ اینے سینہ سے لگالیااور کھوٹ کھو ط کررو میں جس پر دوسری بویاں بجى رومة مكيس اورست أكوسجها اكراس فاطشه خدائهارس اوريزير كادران فیصلہ کریگا۔اس فواب کے سفنے ابعد نباید نے المبیت کو بلایا اور کہاکہ آپ عابي ويا مربي - اورجابل مريه جائي دان حفرات نے كاكرا بھي وہم دل كول رام مين ير رومنين بي - روي كي اجازت دے- اس في اسكاسان كرديا ورجند كان فالى رادي، وإن سات روز تك يا يرع زورتا الم كيا- آئفويل دوز مجريزيد في بلاكهاكداب لوگ رښاچا بيس ويس ريس مرينه جاناجا بين توجا سكتين وان حزات في مينه جاناجابات أس في الادر سب كرخصت كرويا . ( بحارالا نوار طبد ا مناوال من ا ما وجود کمی جناب کمیند کمنامی اور فقیری کی زندگی جناب مين كاجودو و كيا المركزي تقيل المنامي اور فقري لي زمان جناب مين كاجود و محل المركزي تقيل المرجود و منا كي صفت آب بي بعلى درجه كى مقى عنا يخدجنا على ميكليسى عليالرحمد ف لكهاب كراك مرتبه ضرت الم مزين العارين عليال ام في كوروان بوك تو آيكي جيوتي بين حضرت سكينه نے ایک ہزار در محضرت کے پاس بھیجے۔ لوگ اس دقم کولیکر صرت کے پاس

التم لمب وطيده ا 66 اس دقت ہو کے جب صرت رہندے باہر کل چکے تھے۔ حضرت نے ای و في ادراي جله اس يوري رقم كوفقراء ومساكين برتقت يم كرديا (. كارالانوار جلد اا عيس) ماردایت بھی تابت ہواکرجنا کے بیٹرواقعہ کربلاکے بعد زندہ رہیں جب ماق آیے وہ رقم المم زین العابدین کے اس بھیجی ۔ جناعلام خلبهي عليالرحمه اور دوسرعلماء كالك اعلام ني يخدر والاب كرحضرت الم تے یں جنا کے لین کا حصر احسین علیہ السلام کھتے ہزار دنیار کے تقروص تق جب حضرت شهيد سوجك اور حضرت المام زين العابدين عليالسلام قدسے جھوٹ کرم نیمیں کے قاآب کو صرت کے اس قرض کے ادارے کا کھ بيدا بوئى - گركوئى سامان نبين نظراتا تحا-اس سات يهم دغ يل كا في اورون رات بي سوية كركو كواس كوال رس - بيال مك كرصوت كها أينياسي من عيوف كيا - نيندغائب سوكي - اتفاقا أي رات آب كو المنيداكي توخواب مين ديجها كركوني شخف كها سے تماس قرض كى دجہ سے برانتان زمو خلانے اس کو جنس کے مال سے اداکرنے کا سامان کردیا۔ صربت بیدار ہوئے تو كمجراك اور فراياكه مجع تونيس معلوم كرمير والدماجدكم ال مي كوئ ال السائقا جيكو بجنن كالكيمة بول - يركياجيز باوركهان بي حب دوسرى دات أني تو بعرولياي خواب ريكا -جب ج بوي توحفزت نے اپنے كم والوں عدد خواب بیان کیا ۔اس برایک بوی نے کماکرآپ کے مدرز رکوار کا ایک وی قلام تفاجر كا نام بحنس تقا- أس مخصرت كے لئے مقام ذى فتب بين يانى كالك عِتْمِهِ كَالاتِهَا - بِ مِعزت نے اس مِیْم کی بچو نٹر وع کی ۔ بیاں تک کر کیودو تعبداس كابنه ل كادريهان ككروليد بن عبرين ابى سفيان في حفيرت اے باس بیعام بھیجا کہ مجھ معلوم ہوا ہے کہ آئے برربزرگوار کا ایک شہر مقام دی ایں ہے جو کنس کے نام سے شہورہ - اگرات اسکو بینا جاہی توسی فریکنا ہوں

حفرت سكينة الشمس منت والدادا 69 التدس أزادكرك مرينه جان كى اجازت دى حبك بعد ان حفرات في الك معتد تك حضرت المحسين براؤحه ومائم كيا -اس سي فارغ بوكروراً مدينه كورواز بوكي غوض جناب كينه خواك محصن اور نريدس بيان كرنے كے بيد الك روز بھى قيد خار يربنبي بين لليث يركيس بهي نهيس - بيرقيدخانه مين آيكا انتقال كيونكر سوكمتا ہے (٣) جب جناب ام کلتوم قید شام سے بھو طنے کے بعد مدنیہ کیطرف متوج ہوئیں اور اس میں بینامشہور دروناک نوصہ مدینة جدانالانقتلینا (اے ہار ساتا کے شرمه بنه توسم لوگون کا ناقبول نیکر ) برطام ای تو اسیس جناب کینه کی حالت بحواس بیان کی ہے۔ سکینے تشتکی من حروجد یعنی سکیٹر حضرت امام مین کی جدائی کی آگ بیر جل رہی تقیس ( بحار طبد ۱۰ صال ) لین گراس پہلے جنا سے بینہ کا انتقال قید خار تام میں ہوا ہوتا توجنا لم کلنوم بجاے اسکے ایکی موٹ کا ذکر کرتیں یا اسکوبھی ذکر اس اورائے مرنے يرجى مى كى تى الى كى يواوندالسامعولى نه تقاجكوير صرات مو جاتیں اور ذکرنہ کریٹی (ہم) اوپرلکھا گیا ہے کہ ان کمینٹانے ایک برار در سم حضرت امام زین العابدین کے باس آپ کے جے کے وقت بھیجا تھا جس کو حضرت نے اُسی وقت فة ارومساكين يلقنسيم رديان يمعي ابت كرما يوكر واقع كربل كے بعد جنا سي ينظم مينمين يهوينين اورد إن فيم ربين عب اي قيدخان شام من أتقال رئيكا عمال باطل ہوتا ہے (۵) محزت المحمین کی تہا دت کے بعد حضرت الم زین العابین کا مرینہ می دالیس آکرانے بر رعالی مقدار کے دئن کے لئے براشیان ہونا اورخواب میں یانی کے جیتمہ کی جرمعلوم کرکے اسکودلیدے یا تھ فردخت کرنا اویرد کرکیا گیاہے۔ اسی میں ت بھی ہے کواس نے جنا ہے کینٹری باری کادن تشی کردیا تھا دی الانوار جلدااصلا) ليراكر جناب كمينه قيدخانه شامين انتقال فرماتين توان كاحصراس حثيم مي كيول جيواجاتا جناب كين كرون مون كي مكريس بهي اخلات بعد طبقات مقام دفن الري شوراني - طبقات منادي - سيرشامي - سيرطبي دغيو مين دم الع كرجناب كينه ملك مصرين بقام قراغه ما مرافه مرون بيل كروشق مين ون بي

Syed Shahid Roza Jagrii الشم لمن حلده ا المرقول اكثريه بي كرمدينه موزه بي مين انتقال كيا اوريهي دفن كي كنيس ينايخ المامريافي للهقهي وتوفيت سكبنة بالمدينة الش يفة مهما الله تعالى تُلت صكن اخكرموتها بالمان يتة في كل تاريخ وتفت عليها ليني جنائيكيدرهما الدك مدنية من أتقال كيار من كتابون كرميرى نظر سے جوكا بين تاريخ كى كرزوس من ہی ہے کہ آپ کی وفاۃ مرسنہ ہی میں ہوئی رمراۃ الجنان مطبوعہ حیدرآباد عبلد اصم ) اورفاصل سيبني مومن نے لکھا ہے قال الشيخ عبد الرجمان الاجهوي في كتابه مشارق الانوار الاكثرون على ان سكينية بنت الحسين ماتت بالمله بية يعى شيخ عبدالرحان الاجورى نے كتاب مشارق الانوارم لكما بهدكاكثر ورفين كايبي قول سے كركينه دخترا مام مين علالسلام نے مربنه ميل تقال كياسي (الزرالالهارطك) اورفاصل محدصبان نے لكھائے تھا يك النودى في تقلُّ بيب الاسماء واللغات بان الصحيح وقول الاكثرين ان سكينة بتت الحدين لوفيت بالمع ينة يعى علام اودى كتاب تهذيب الاسمار واللغات من تقريع كى بے كە اكثر مورفين كاقول يەسے كرجناب كينائے دينه مين تقال كيا اور يبي بيج قول سے (اسمات الراعبين برحاتيه وز الابصار ملاك) وآخرجوبناان الحالته العالماين والصلولة ellunde ostulle July 3 eTUS. الطامي

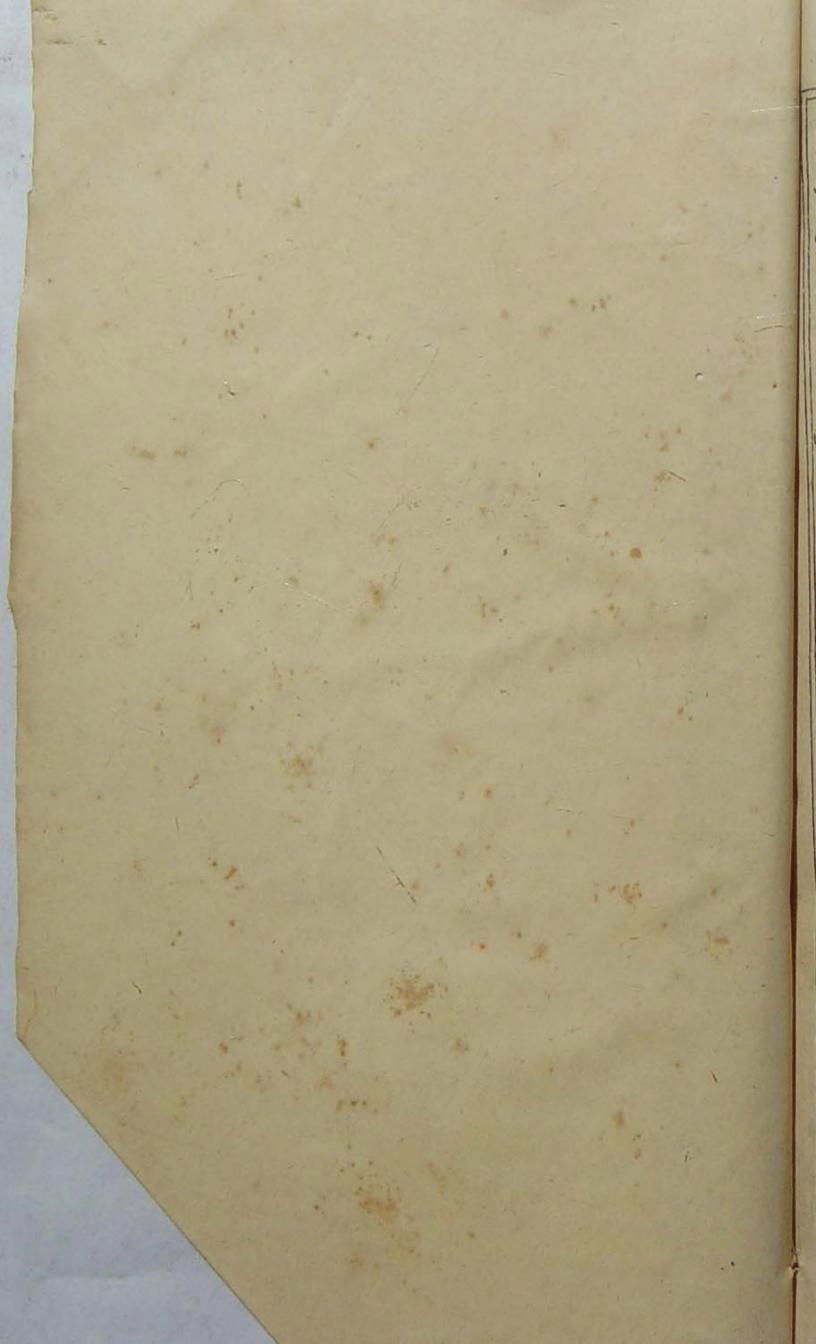

